

黑鸡鱼或鱼

|     | قريظات                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 10  | ٥ حضرت الاستاذ الشيخ مولا نامحمه سرفراز خان صفدرصاحب          |
| 14  | ٥ جناب پروفیسرغلام رسول عدیم صاحب                             |
| r.  | ٥ مولا نافضل محر يوسف زئی صاحب                                |
| rr  | 0 حضرت مولا ناحسین شاه صاحب                                   |
| 24  | ٥ پروفيسر قاضي محمد طاہر علی الہاشمی صاحب                     |
| 14  | ٥ حضرت مولا نامفتى عبدالواحدصاحب                              |
| ۳.  | ٥ حضرت مولانا محمر مردارصاحب                                  |
| ٣٢  | ٥ حضرت مولانامحت النبي صاحب                                   |
| ra  | ٥ مولا ناساجد حسين معاوييصاحب                                 |
| ۳۸. | ٥ حضرت مولانامحم صديق صاحب                                    |
| ۴.  | ٥ جناب قارى فتح محمرصاحب                                      |
| ۳۱  | ٥ مولا نامحرسليمان صاحب                                       |
| ۳   | ٥ مولا ناسيدعبدالما لك شاه صاحب                               |
| 70  | ٥ مولا نامفتى ظفرا قبال صاحب                                  |
| ~   | كيسٹس اورى ڈيز كے بارے ميں توضيح (از جناب جمال عبدالناصرصاحب) |

### جملة حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

| متمبر•١٠١ء      | بارسوم مع اضافه |
|-----------------|-----------------|
| ایک ہزار (۱۰۰۰) | تعداد           |
| r44             | صفحات           |
| روپے            | 24              |

ملنے کا پہت مکتنے المفتی مکتبہ المفتی مکتبہ المفتی جامعہ فتاح العلوم ،نوشہرہ سانی گوجرانوالہ قارى عطاء الله، 6667443

| 1.  | ~    |
|-----|------|
| - 1 | 100  |
| - 1 | 7.77 |

|         | وحضرت علی کی بیعت نه کرنے کا ذکر کرنا اور حضرت علی و                                                    | ar                    | في لفظ (ازمولا نامحمد نواز بلوچ صاحب)                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 44      | ی طرف ہے معذرت کا ذکر نہ کرنا خلاف دیانت ہے                                                             | ۵۸                    | به تالیف (از قاری عطاءالله)                                 |
| 4<br>∠9 | 0 سیدناصدیق اکبرگی خلافت امت کے لیے عین رحمت تھی،<br>اے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا             |                       | ريم (از حضرت مولا نامفتی محمیسی خان گور مانی)               |
|         | ۰ سیدناصدیق اکبرگی خلافت کاعدم تقرراس بنابرتھا کہ بیامت کی                                              | 74                    | 0اختلاف داننشار                                             |
| ۸٠      | ذمدداری ہے،اس وجہ سے نہیں جومولوی صاحب نے بیان کی ہے                                                    | 44                    | 0 نشان علم وجہل کی وضاحت ایک مثال سے                        |
|         | مسدناصد بق اکبرگی خلافت میں ایک دوافراداور معمولی ی جماعت کااختلاف                                      | YP"                   | 0علما كاشعاراوران كى پېچان                                  |
| ΔI      | کوئی وزن نہیں رکھتا۔ بیاختلاف، اختلاف عنا داوراختلاف نفاق کہلاتا ہے                                     | AL.                   | ٥ حضرت عبدالله بن مسعود كاانتباه                            |
|         | و خلافت كامتكر بلاك بهوجا تا تو كيا بهوتا ؟ جيسے سيد ناصد يق اكبر                                       | AL.                   | ٥ حضرت عبدالله بن مسعود " كاعلمي مقام اورجلالت شان          |
| ۸۳      | رضی اللہ عنہ کے باغی منافقین اور منکرین زکو ۃ ہلاک ہوئے                                                 | 40. E3.10             | ٥ حضرت عبدالله بن مسعود كااعتر اف حق اورا پي فتوى يـ        |
| ۸۳      | و سیدناصدیق اکبڑے دورخلافت میں کمی اورخطا کا الزام سراسرافترا ہے                                        | 44                    | 0 ابوموسیٰ اشعریؓ کے ہاں آپ کاعلمی مقام                     |
|         | معصوم کی جگہ حضرت ابو بکر انے بطور ضلیفہ رسول اپنے آپ کو o                                              | YA .                  | 0 امام ابو بكر خصاف كاعلان حق                               |
| ۸۵      | ایسے پیش کیاجس کی نظیر پیش کرنے سے دنیاعاجز ہے                                                          | 49                    | 0 امام يحيى بن سعيد ن القطال كي عزيمة اوراظهار حق           |
|         | ٥ الله تعالى كے برگزيدہ بندے شيطان كى دسترس سے محفوظ                                                    | 49                    | 0 امام مجدّ والف ثاني يشخ احدسر مندى كااعلانِ حق            |
| ۸۸      | ہوتے ہیں،خواہ وہ انبیا ہوں یاغیرانبیاء                                                                  |                       | 0ا پنے بیرومرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کے فرزندان ارجمنا     |
|         | ۰ سیدناصد بی اکبرگی ذات بابر کات پرشیعوں کے مطاعن<br>۲۰ سیدناصد بی اکبرگی ذات بابر کات پرشیعوں کے مطاعن | نتباه اوران کارجوع ۵۰ | ٥ مولود كے متعلق مولا نارشيداحد كنگوبى كامولا ناتھا نوى كوا |
| 91      | کاجواب ندرینامدامنت ہے،جواب دیناغلونہیں                                                                 | ∠۲                    | 0 كتاب في متعلق الم علم سے التماس                           |
|         | o خالد بن سعید بن عاص آپ کی خلافت کا اقر ارکرنے والوں میں سے                                            | 4                     | 0 ضروری وضاحت                                               |
| 91"     | تضى،البنةرسول الله عليه وسلم كے بعد اپنى عملدارى سے انكاركرديا                                          |                       |                                                             |
|         | ٥ سيدناصديق اكبركى خلافت برمهاجرين اورانصار                                                             | /4/1                  | ٥ سيده فاطمه كي باغ فدك كيسلسله ميں ناراضكى كاذكركر:        |
| 94      | کے اجماع کے بعد کی کا خلاف جحت نہیں                                                                     | 44                    | حضرت ابو بكرصديق كي جواب كاذكرنه كرنانا انصافي ہے           |
|         |                                                                                                         |                       |                                                             |

|            | وحضرت حسن کے بارے میں سے کہنا کہ انہوں نے فرمایا'' نبوت                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122        | مظارفت ایک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی' بلادلیل ہے                                                                                          |
| IFY        | و معصوم اور محفوظ ایک چیز ہیں ،ان کے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے<br>معصوم اور محفوظ ایک چیز ہیں ،ان کے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے |
|            | 0 اسلام کے دفاع اورآیات واحادیث وآثار                                                                                                      |
| 11/2       | واللام حدقال اورايات والمادية                                                                                                              |
| 119        | مے مطالب میں تاویل کا برااثر ہے                                                                                                            |
|            | ٥ تمام صحابة كى تكفير سے آدى كافرنېيى موگا،اس كاجواب                                                                                       |
| IMI        | وشيعوں كى تكفير كى وجداول تجريف قرآن                                                                                                       |
| ITT .      | ۵ شیعوں کی تکفیر کی وجہ دوم ،خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی تکفیر<br>۵ شیعوں کی تکفیر کی وجہ دوم ،خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی تکفیر     |
| ITT        | و ميون ميرن دېرد است                                                                                                                       |
|            | وشیعوں کی تکفیر کی وجہ سوم ،عقید ہُ امامت                                                                                                  |
| Iro        | 0ستفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة                                                                                                          |
| Ir &       | كلهم في النار الا ملة واحدة كمفهوم بين فلطي                                                                                                |
|            | باب س: فریضه جهاد                                                                                                                          |
|            | 0 ١٨٥٤ء ميل حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتوى                                                                                                  |
| rp         | " كفتوى جهاد پرقدغن اوراس كاجواب                                                                                                           |
| 0          | ٥جهاديس ابل اسلام كے ليے سكرى برابرى ضرورى نہيں                                                                                            |
| الم القالم | ٥ جهادين الماعث المخضرت صلى الله عليه وسلم ياصحابه كرام كى كمزور كر<br>٥ حديبيين كا باعث آنخضرت صلى الله عليه وسلم ياصحابه كرام كى كمزور ك |
| <b>M</b>   | ومديبيين فالمعتارة والمستيد المات                                                                                                          |
| <b>A</b>   | ٥ حضرت مولا ناالياس اوران كاطريق كار                                                                                                       |
| MILA A     | ٥ حضرت ابوذ رغفاري كي دعوت وتبليغ كاواقعه                                                                                                  |
|            | وراری کی سطح راستطاعت نہونے سے جہادسا قطبیں ہوتا                                                                                           |
| زوری       | ن بنوامیه کے دور میں صحابہ کرام کا تعامل امت کی مصلحت تھانہ کہ ان کی کمنے                                                                  |
|            | عدا، میں اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود بالذات ہے                                                                                 |
|            |                                                                                                                                            |

| 94   | 0 خلافت کے تعین اور غیر تعین میں مولوی صاحب کا خلط مبحث                |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | ٥ اگراختلاف ہی کسی بزرگ کی تمینیشی کاباعث                              |
| 91   | ہوتا تو انبیاء کی ذوات بھی اس ہے محفوظ نبیں                            |
| ے '۔ | 0 کچھ صدتوقف کے بعد حضرت علیؓ نے سیدنا صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعن         |
| 1    | كرلى تومسلمان ان كے زيادہ قريب ہو گئے كدوہ حق كى طرف لوث آئے           |
| 1.1  | 0 حاجی عبدالوہاب کوسید ناصدیق اکبڑگی شبیقر اردیناغلواورشرم ناک ہے      |
| 1.0  | 0علاء كرام كے ليے لحد فكريي                                            |
|      | <ul> <li>صفرت ابوبکڑ کے بعد مولوی صاحب کی حضرت عمر فاروق کے</li> </ul> |
| I+Y  | بارے میں لاف زنی کہوہ سونمبرنہیں لے سکے اوراس کا جواب                  |
|      | 0 مصاحب منصوراً ورفضل بن ربیعہ کے واقعہ میں کتنا فریب                  |
| 1.4  | اورمغالطه آفرین ہے کہ حضرت عمر کو آز مایا گیا                          |
|      | ٥ حضرت علي اورحضرت عباس كا تناز عه فرضى تفايا واقعى حقيقت              |
| 1+9  | رمبنی تھا؟ آز مایش میں سے پڑے یا امیر المومنین؟                        |
|      | ب ٢: مقام صحابة                                                        |
|      | 0 حضرت امیرمعاویی کے بارے میں مولوی صاحب                               |
| 110  | کے نازیباالفاظ سوءِ ادب پر بینی ہیں                                    |
| 114  | ٥ كياصحابه كرام طالب دنيا تقے؟ اس كاجواب                               |
|      | 0 بقول مولوی صاحب "دور نبوی اور خلفاء راشدین کے دور میں                |
| 119  | ہارے کیے مثال موجود نہیں 'اوراس کا جواب                                |
|      | 0 "جم کچمسلمان ہیں، ہارے لیے صحابہ کے دور میں مثال نہیں،               |
| 101  | ممس چھے نی اسرائیل کی طرقی جاتا ہد رگا''اس کا جوا                      |

٨

|                       | 0 انگریزوں کے اقتدار اور ان کی ریشہ دوانیوں کے پیش نظر                                                                                                                                 | 144     | ٥ تين ہزارمجاہدين نے ڈيڑھلا كھۇج كامقابله كيا                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+1                   | یہ اعبد العزیز کا ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتوی                                                                                                                                    | IYA     | ٥ کیچ مسلمانوں کی کمزوری کاعلاج جہاد میں حصہ لینا ہے نہ کہ راہ فرار                                                                        |
| جواب ۲۰۵              | ٥١٤ بو ريو بالمارول كافرول كول كرنے سے بہتر ہے،اس كا                                                                                                                                   | 179     | 0 الله تعالی نے اصحابِ اُحد کو جنگ بدر کی مثال دے کراطمینان دلایا                                                                          |
| r• 4                  | ٥ايك لطيفه                                                                                                                                                                             | 14.     | ۵ مولوی صاحب دور حاضر میں جہاد کا وقت نہیں سمجھتے<br>۵ حضرت موی نے قوم کی بز دلی اوران کے خوف و ہراس                                       |
|                       | باب ، معیار تبلیغ<br>مروجہ بلیغ کے بارے میں معاصر علماء کا                                                                                                                             | 124     | پران کوچھوڑنہیں دیا بلکہ مژ دہ فتح سنایا                                                                                                   |
| רוץ בי                | مولا نامحمرالیات کے موقف سے اختلاف<br>میلوگ آیات جہاد فی سبیل اللّٰد کومروجہ بیغی سرگرمیوں پرمنطبق کرتے ؟<br>میلوگ آیات جہاد فی سبیل اللّٰد کومروجہ بیغی سرگرمیوں پرمنطبق کرتے ؟       | ثله ۱۷۸ | 0 بدر کے سند ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ؓ<br>نے کسی جنگ میں اسباب ووسائل سے صرف نظر نہیں کیا، اس کے نظائر وام |
| ri2                   | م يوگ جهاد كي طرح تبليغ پرايك نيكى كا ثواب سات لا كھ گنا جھتے ہيں o                                                                                                                    |         | ٥ صديث: ''و قاتلهم حتى يكونو ا مثلنا'' كے معنى ميں مولوى صاحب كى غلطى اوراس كااصل مفہوم                                                    |
| وری                   | 0 مولا نامحمدالیاس صاحبؓ کے بارے میں مولوی صاحب کاغلو<br>0 مولا نامحمدالیاس صاحبؓ کے بارے میں مولوی صاحب کاغلو<br>0 دعوت وتبلیغ میں کا فروں کے کفراور گمراہوں کی گمراہی کی نشاندہی ضرو | ۱۸۵     | 0 ایک مخص کوکلمہ کی تلقین کے لیے قبال برائے اعلائے کلمیۃ اللہ کونہیں                                                                       |
| rro                   | ہے تا کہان کو تنبیہ ہو، بیمزاج نبوت ہے، اسی میں ہدایت مضمر ہے                                                                                                                          | 1/19    | چھوڑا جاسکتا، کیونکہاس میں بیٹارانیانوں کی ہدایت مضمر ہے<br>0 ملاعمراور طالبان جنگ کے موقع محل کونہیں سمجھتے ،الزام ہے                     |
|                       | ہ جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلہ میں درس قرآن کی غیراہمیت<br>محماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلہ میں درس قرآن کی غیراہمیت<br>محروس قرآن کے سلسلے میں حضرت لا ہوری پرطعن اوراس کا جواب    | 191     | 0 دسیمن سے برسر پیکارلوگ دوسروں کی نسبت موقع محل کی نزا کت خوب                                                                             |
|                       | 0 انبیاءورسل کےعلاوہ اللہ تعالی کسی کو بلاواسطہ اپنا پیغام نہیں                                                                                                                        | 191     | جانے ہیں ،امام عبداللہ بن مبارک اورامام احمد بن حنبل کے اقوال<br>و شکست وریخت اور ہے لیکن مقصد میں ناکامی اور ہے، ایک کو                   |
| <b>772</b>            | جیجے ہمولا ناالیاسؓ کے بارے میں ایسی بات افتراء ہے<br>مولا نامحمدالیاسؓ کے بارے میں بیکہنا کدانگریز کونکالنے پرکیوں                                                                    | 190     | دوسرے کاعین نہیں کہا جاسکتا                                                                                                                |
| rrı                   | زورلگاتے ہو،مسلمان بنانے پرزورلگاؤ،کی وجوہ سے کل نظر ہے                                                                                                                                | 194     | 0 خالدین ولید گااہل فارس کے نام خط                                                                                                         |
| rrr<br>on an interest | ٥ مولا نارحمت الله كيرانوي اور يا درى فنڈر                                                                                                                                             | 191     | 0 الله تعالى نے مؤمنین كى فتح ياشهادت كواحدى المحسنيين سے تعبير فرمايا                                                                     |
|                       | o حضرت نا نوتوی کی اسلام کی حقانیت پر تقاریر، پا در بول                                                                                                                                | 199     | ٥ شاه المعيل شهيد كا مكتوب                                                                                                                 |
| rrr                   | المدون وساح سده اظروا بكادكش منظر                                                                                                                                                      | r       | 0 امام شاہ ولی اللہ" کا احمد شاہ ابدالی کے نام مکتوب                                                                                       |

|       | o شیعوں کے بارہ میں کشف کے سلسلے میں امام شاہ ولی اللہ اور استاذ        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 109   | فيخ مولا نامحمه سرفراز خان صفدر براعتراض اوراس كاجواب                   |
| -25   | و حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے مواعظ اوران کی کتابوں میں                  |
| 747   | پیچیده ملمی زبان اور عام فهم نه مونے کا شکوه اوراس کا جواب              |
| 242   | ٥ فاضل اديب اورمؤرخ محمد حسن عسكرى كي تحرير كا قتباس                    |
| .*    | مولاناحسین علیؓ نے بھی مسئلہ حیات النبی کا اٹکارنہیں کیا، بلکہ          |
| 104   | وہ ساع موتی کی حد تک مسئلہ میں بحث سے بھی رو کتے تھے                    |
|       | ٥ شيخ القرآن مولا ناغلام الله خان في تخضرت صلى الله عليه وسلم           |
| 277   | کے روضہ اقدس پرصلوٰ ہ وسلام کے ساع سے بھی انکارنہیں کیا                 |
| 277   | ٥ حضرت شيخ مولا نامحد سرفراز خان صفدر بلاشبه عصر حاضر كام ما الل سنت مي |
| 249   | و شخ نے جس مدیث کی توثیق کی ہے،اسے مض زبانی طور پرردہیں کیا جاسکتا      |
| 5.0   | اب ۲: مسلك احناف                                                        |
| 21    | ٥ مولوي صاحب كي امام اعظم م حمو قف سے ناوا تفیت                         |
|       | 0 اختلافی مسائل میں ائمہ فقہاء کے دلائل بیان کر کے اپنے مؤقف            |
| 25    | كورج ديناضروري م، نه كه جوجے جا ہافتياركرے                              |
|       | ٥ طلاق ثلاثه مين علامه ابن تيميد كاموقف جمهور صحابة،                    |
| 20    | تابعین اورائمہار بعد کے خلاف ہے                                         |
| ۲۸۰   | ٥ طلاق مره مين حنفيه كاموقف اوراس كي دليل                               |
|       | باب 2: فرق مختلفه                                                       |
| 14    | ٥ كفركة تقابل مين ايك سے اغماض اور صرف نظر                              |
|       | دوسرے کومد مقابل سمجھنا کیا ہی غلط نظریہ ہے                             |
| 171 2 |                                                                         |

| rrr         | ٥ مباحثه شاه جهان پورسال اوّل                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| rrr         | ٥ ميله خداشناي مين حضرت قاسم العلوم كي تقرير كاار               |
| rra         | ٥ پادرى نولس كوقبول اسلام كى دعوت اور حضرت نا نوتوى كا ادائے حق |
| 200         | 0 پادری انیک کا قر ارشکست اور قاسم العلوم سے تأثر               |
|             | ٥ مولا نامد في كى نظر ميں شيخ الهندمولا نامحمود حسن"            |
| rr2         | کی جنگ آزادی میں عزیمت، بزرگی اور برتری                         |
|             | ٥ سپاه صحابه پرېې موقوف نېيس، پاک د مند ميں علماء ديو بند کې    |
| rei         | دینی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بلیغی ذہن نہیں رکھتیں '     |
|             | ٥ مروجه بليغي جحوم مين اضافه مواتو طلب علم مين                  |
| rrr         | محی آ گئی اورلوگوں میں ایک نئ سوچ نے جنم لیا                    |
| n Gen. 1    | ٥ سنت الله ٢ كه مدايت كانظام الله كى كتاب اوراس كے داعى انبياء، |
| ۲۳۸         | علماءاورربانی لوگوں سے وابستة رہاہے،ان پڑھلوگوں سے نہیں         |
|             | ٥ مروجة بليغي مزاج ،مزاج نبوت نہيں۔مزاج نبوت آپ كا              |
| 200         | اسوۂ حسنہ ہےاوراس کا سیحے نقشہ احادیث وآ ٹار میں ملتا ہے        |
|             | ب ۵: اکابر علماء هند                                            |
| the same    | ٥ ہندوستان پرانگریزوں کے قبضہ کی ابتداء سے لے کر آخر            |
| <b>YA A</b> | تك علماء اسلام دعوت وتبليغ ك فريضه سے غافل نہيں رہے             |
| raa         | ٥ ديگرال رانفيحت خودرافضيحت                                     |
| ray         |                                                                 |
| ray         | ٥ مولا ناامين صفدراو كاڑوي كى شدت طبع كاذ كرخلاف واقعه ہے       |
|             | ٥ سلف صالحين ، ائمه اوراسلاف كے موقف ومسلک كويْر اكہنا          |
|             | محض طعن نہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے                   |
| 104         | ت جائیں بلکہ تقلیرہ اور ایمان فاحرابی ہے                        |

| ٥ دلول پرمېر، کانول میں ڈاٹ اور آنکھول پر پردے کب ڈالے جاتے ہیں؟                     | ٥ روافض كويېودونصاري كے تناظر ميں ديكھا جائے توبيہ                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۰ مقبول بندوں کا احسن کام                                                          | اہل کتاب نہیں بلکہ الحادوزندقہ کی مدمیں آتے ہیں                                                    |
| 0 ایک غلط جمی کا از الہ                                                              | ٥ شيعول كى مناكحت كے بارے ميں مفتى كفايت الله كافتوى                                               |
| وعوت الى الله كے ليے ملم وبصيرت ضرورى ہے<br>وعوت الى الله كے ليے ملم وبصير تضرورى ہے | ٥ مولوى احدرضا خان بریلوى کے بارے میں                                                              |
| مهم                                                                                  | حضرت گنگوہی اورمولا ناتھا نوی کے فتاوی                                                             |
| عورتون كي تبليغي جماعت (از حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتي")                        | ٥ پیران پیرحضرت سیدعبدالقا در جیلانی کے متعلق مولوی احمد رضا خان کاغلو ۲۹۵                         |
| اضافات متفرقه                                                                        | ٥ حضرت شیخ الحدیث کی کتاب'' فتنهٔ مودودیت''اہل علم واہل دین حضرات                                  |
| مولانامحدالیاس کے ہمعصرا کا برعلماءامت اوران کی ملی وسیاسی خدمات اس                  | کے لیے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک کی صلالت اپنے خدوخال                                   |
| و شیخ الاسلام ابن تیمیه عالم اسلام اور عالم كفر كی معركه آرائی اور آپس میں           | کے ساتھ بے نقاب ہوکر سامنے آجاتی ہے                                                                |
| جنگی تناظر پرتبصره کرتے ہوئے رافضو ل کواس کا ذمددار مظہراتے ہیں                      | o تفییر کے بارہ میں مودودی صاحب کی کھلی چھٹی                                                       |
| ۵ مشاجرات صحابه میں خاموشی کی وصیت<br>۲۵ مشاجرات صحابه میں خاموشی کی وصیت            | ٥ مولا نامودودي كاعقل كے زور پر بخارى كى احادیث صحیحه كور دكرنا                                    |
| ٥ سيدناعلي کي سيدناصديق اکبڙ کے ہاتھ پر بيعت ميں قول جمہور ٥ سام                     | o شیعوں کا ذبیحہ اور ان سے منا کحت با تفاق ا کا برعلماء معتمدین ناجائز وحرام ہے ہوں                |
| ٥ حضرت معاوية شخصيت ،خلافت عادله،مقام ومرتبه                                         | ٥ شيعه کي کلمه اسلام ميں زيادتی                                                                    |
| 0 امیرالمؤمنین حضرت عمر کاامارت کے سلسلہ میں حضرت معاویة پراعتماد اس                 | ٥ كلمهاسلام مين تبديلي كاپس منظر                                                                   |
| وعبدالله بن عمرٌ باوجود يكه حضرت عليٌّ ك قريب اوران كي عظمت ك قائل                   | ٥ر جنمائے اساتذہ                                                                                   |
| تنے،حضرت علی اورحضرت معاویہ "کی جنگ میں الگتھلگ رہے                                  | ٥ تحريك خدام الل سنت والجماعت كي مساعي جميله و٣٠٩                                                  |
| oسیدناحسن نے حضرت امیر معاویتے کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ آپ پر جمع ہوئے تو          | 0 ہروہ مسئلہ جو کتاب وسنت کی واضح اور صریح نصوص ہے<br>طاب میں مالات کی زین مفترین مصفر کر مدون میں |
| حضرت ابن عمر فے بھی آ پڑے ہاتھ پر بیعت کرلی۔اوراس میں امت کا بھلاسمجھاسا             | ثابت ہو،اس کےخلاف مفتی اور قاضی کا اختیار نہیں ہوتا                                                |
| 0 حضرت معاویہ "کااپی رعایا ہے حسنِ سلوک اورمحبت                                      | ت الى الله كى ضرورت ، اہميت اور چنداصول                                                            |
| o ججة الوداع اورمتعدد غزوات ميں آنخضرت مَثَالِثَيْنِ کِساتھ معاويد کی رفاقت ميں      | (ازشیخ الحدیث حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر ")                                                   |
|                                                                                      | 0 ایک اعتراض اوراس کا جواب                                                                         |
|                                                                                      |                                                                                                    |

## تقريظات

\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

محيى السنة حضرت الاستاذالشيخ

مولا نامحمر سرفراز خان صفدرصاحب خلدت ظلاله

استاذى المكرّم، فقيه وقت حضرت مولا نامفتى محميسي خان صاحب گور ماني زيدمجد جم نے حضرت مولا نامحمہ طارق جمیل صاحب مدظلہ کے بعض تقریری و درسی بیانات کؤند ہب ابل السنّت والجماعت، مسلك علماء ديوبنداور تاريخي حقائق وواقعات كے خلاف جانتے ہوئے ان پرخالص علمی انداز میں ایک تفصیلی مضمون تحریر فرمایا جوتقریظ واصلاح کے لیے شیخ مکرم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و استادی حضرت والدمحترم شیخ القرآن و الحديث، امام ابل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدخله كي خدمت ميں بھيجا گیا۔ حضرت شیخ مدظلہ نے ضعف ونقامت کی وجہ سے وہ مضمون احقر کے پاس بھی**ح دیا کہ** اے اچھی طرح ویکھے کراس پر پچھتے ریکر دو۔ اگر مناسب ہوتو وہ تحریم مضمون کی صورت میں لکھ کرمولانا طارق جمیل صاحب کو ارسال کر دی جائے تا کہ اتمام ججت بھی ہو جائے۔ چنانچہ بیمکتوب حضرت شیخ مدظلہ کے حکم پرتحریر کیا گیا اور اس کامکمل مضمون حضرت سینخ مدظلہ کو سنایا گیا۔ اب ان کے حکم اور اجازت سے مولا نامحد طارق جمیل صاحب مدظله كوارسال كياجار بإبءاور حقيقتابياستاذي المكرم حضرت مولا نامفتي محمر عيسي صاحب مدظلہ کے مضمون پرحضرت شیخ مدظلہ کی طرف سے تائید وتقریظ ہے۔ (مولا ناعبدالحق خان بشير)

| rm   | 0 وعااهد ناالصراط المستقيم                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | 0 شیخ الاسلام ابن تیمیه امت محربیلی صاحبها الصلوات والتسلیمات کے   |
| ٣٣٩  | فضائل وخصائص کے خمن میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہوئے رقمطراز ہیں |
| rrz. | ٥ قرآن اور نماز دعوت ارشاد اور مدایت کی بهترین راه                 |
| 202  | 0 حدیبییمیں اُم کلثوم بنت عقبه ابن ابی معیط کی عدم واپسی           |
| 200  | ٥ مؤلف كاعلمى تعارف اورآب كے كبارمشائخ اوراساتذہ                   |
| roy  | 0ا ہم ذیلی مباحث کا انتخاب                                         |
| ۳۷۳  | تصانیف مولف مدظله العالی (مخضر تعارف)                              |

\_\_\_\_ r \_\_\_\_

### فخرالا مأثل والا فاضل الناطق بالشوامد والدلائل

جناب پروفيسرغلام رسول عديم صاحب ادام الله فضله زر نظر كتاب "كلمة الهادى الى سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالاباطيل" اسلا مي لشريج ميں ايك خوب صورت اضافه ہے۔حضرت مولا نامفتى محمد عيسى خان گور ماني مدظلہ العالی دینی علوم میں گہری بصیرت کے حامل ہیں۔ان کا تفقہ فی الدین مسلم ہے۔ گزشته ادوار کے مسائل اور فقتها ہے کرام کی ژرف نگائی ان کے سامنے ہے۔ قرن اول و معصر حاضرتك كے پیش آ مده مسائل كى نظير يں بحثیت مفتی ان كی نگاه میں ہیں۔ان كااصل ميدان عى ميدان افتاء ہے، تا ہم وہ تفسير وعلوم تفسير اور حديث وعلوم حديث ميں كامل دستگاه ركھتے ہیں۔اصل منابع سے اخذ واستفادہ ان كے مزاج كا حصہ ہے۔ اس علمی وجاہت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر محدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی پیش کردہ توانا سچائیوں کے ابلاغ کے لیے بے پناہ تڑپ ہے۔ جہاں کہیں دین خالص میں کسی جہت سے رخنہ اندازی کا شائبہ تک بھی محسوں ہوا، ان ہےرہانہ گیا۔سیماب وارعلمی وشرعی محاہے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین سے کہاج سكتا ہے كدوہ بيكام ندد نيوى شهرت ونمائش كے ليے كرتے ہيں اور ند بى حصول جا ومنزلت کے لیے۔ندلومۃ لائم کی فکرندمفادات عاجلہ وآجلہ کی پروا۔وہ صرف اور صرف و بن حمیت کے جذبے کے تحت رضائے اللی کے حصول کے لیے اس پیراندسالی میر کھڑے ہوجاتے ہیں اور استقلال واستقامت کا کوہ گراں بن کرعقا ئدزا نغه کا ابطال

مرمضف مزاج مخض كتاب كے محتویات و مافیها كو پڑھ كر بے اختیار پکارا تھے گا۔ جودریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہٹا لے جا کیں گے کتاب کا ایک امتیاز ہے تھی ہے کہ باوجوداختلاف رائے کے ، زبان وبیان میں مشر اور شائنگی کو محوظ رکھا گیا ہے۔اسلاف کی دینی بصیرت پراعتماد، ماضی سے پیونگی، ص ہے بھر پورہ مجی اور ستفتل کے اندیشہ فردا کا داعیہ بھی اس کتاب کے اختصاصات ا

فی الجملہ بیر کتاب محض جواب آ ن غزل نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل کے تقریر بیانات اور خطیباندلب و کہجے سے پیداشدہ عقیدوں اور عقیدتوں کے فساد کی ڈولتی کے نیے ایک پتوار کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ساحل مراد تک رسائی کی سہولت ہ

مولا ناطارق جمیل کی نقار بر ومواعظ پران کی علمی گرفت بھی مضبوط ہے اور شرعی نقط نگاہ سے کوتاہ فکریوں،غلط اندیشیوں اور کم فہمیوں کا مواخذہ بھی بڑا جاندار ہے۔ عموماً ديكها كياب كه بقول علامه اقبال

لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگرلذت شوق سے بے نصیب

خطابت ایک فن ہے۔علمیت، دینی بصیرت،مسائل عصرحاضر کے لیے فقہی گہرائی اور گیرائی بالکل دوسری شے ہے۔ واہ واہ کی غوغا آ رائی میں ٹوکروں داد وصول کرنا اور بات ہے اور شرعی تقاضوں کے پیش نظر علمی وفکری تر از و میں بات کونول کر بولنا اور بات ہے۔ ان بولوں کو اللہ کی میزان میں تولا جائے گا۔ یوں ہی ہوا میں تحلیل نہیں ہوجا کیں گے۔والوزن يومئذن الحق(٢:٧)

حنفرت مفتی صاحب نے پرزور استدلال سے ثابت کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات جاہلوں کی خوش گمانیوں اور کیجے پیچے علم کے لوگوں کی خوش خیالیوں سے نہیں ، اہل علم کی علمی بصیرتوں سے پروان چڑھتی، پھلتی پھولتی اور پھیلتی رہی ہیں۔ مساجد کی عباداتی فضاؤل اورمدارس کی بھر پوریلمی وفکری واستدلالی قو توں سے پیل ہرار ہااور پورے عالم میں اینے اثمار شیریں بھیر تار ہاہے۔

حضرت مفتی صاحب کے شب دروز گرویدگان تشہیر، مشتا قان تقریر اور دل دادگان تصویر کے برعکس تحقیقی وعلمی کاوشوں میں بسر ہوتے ہیں۔وہ نہایت خاموشی سے خدمت اسلام میں مصروف ہیں۔زیرنظر کتاب میں انھوں نے مخالف کے Thesis کازوردار طریتے سے Anti-thesis پیش کیا ہے۔اس میں محض عقیدے ہی کو دخل نہیں ،ان کے پس منظر میں بے پناہ استدلال،قرآن جمی، حدیث کے لٹریچر کے رموز وغوامض پر مكمل دسترس، تاريخ سے استناداور فقيها نه جزئيات ري كا بحرز خار شاخيس مارر ہاہے۔ م منه میں دین اسلام کو بیجھنے کی کوشش شروع کی جائے۔

تبلیغی جماعت کے اکابرواصاغر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیانات کے ذر بعہ سے دین اسلام کو تحقیہ مشق نہ بنائیں اور نہ اس دین مقدی کو لا وارث سمجھیں، کیونکہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مضبوط نظام موجود ہے تاریخ گواہ ہے کہ دین اسلام کے اس مبارک نظام کے مقابلے میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے گراس حفاظتی مضبوط غیبی نظام کے مقابلے میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے گراس حفاظتی مضبوط غیبی نظام کے مما منے وہ فتنے قصہ پارینہ ہوکر رہ گئے لہذا ہر مسلمان پرلازم ہے خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ہوکہ وہ دین اسلام کی خدمت قرآن وحدیث کے پرلازم ہے خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ہوکہ وہ دین اسلام کی خدمت قرآن وحدیث کے ارشادات کے مطابق اور سلف صالحین کے نقشِ قدم کی روشنی میں کرے تا کہ دنیا و ارشادات کے مطابق اور سلف صالحین کے نقشِ قدم کی روشنی میں کرے تا کہ دنیا و ہے جہ تر میں اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط غیبی نظام کے غیظ و خصب سے نی سکے اور ترقی

"ومااريد الاالاصلاح وما علينا الاالبلاغ"

فضل محمد غفرله بوسف زکی استاذ جامعة العلوم الاسلامی بنوری ٹا وُن کرا چی سام رہیج الثانی ۔ ۱۳۳۰م مطابق ۱۲۰۰م پریل ۲۰۰۹م \_\_\_\_\_ m \_\_\_\_

العالم النبيل والفاضل الجليل مولا نافضل محمد يوسف زئی دام مجده العالم النبيل والفاضل الجليل مولا نافضل محمد يوسف زئی دام مجده استاذ الحديث جامعها سلاميه بنوری ٹاؤن کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده المابعد: مولانا طارق جميل صاحب پاكتان مين تبليغي جماعت كے بزرگوں ميں شار

ہوتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں عالمی شہرت یافتہ بھی ہیں جن کا ہر قول وقعل تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔انہوں نے اپنے مدرسہ میں اپنے

طلباء کے سامنے مختلف درسوں اور بیانات میں مختلف موضوعات پر کھلی باتیں کی ہیں۔ پی

بیانات ریکارڈ ہو بچکے ہیں اور کیسٹوں میں موجو دہیں۔ان بیانات میں بہت ساری قابل گرفت باتیں کھی گئی ہیں جن کا مواخذہ گوجرانوالہ کے جید عالم دین اور مشہور مفتی

حضرت مولا نامفتی محمیسی صاحب نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے۔

میں نے اس متودے کود مکھا ہے۔ واقعی اس میں قابل گرفت اور مایوں کن موادموجود

ے۔ حضرت مولا نامفتی محمصیسی صاحب نے بروفت اور برکل اس کا بہتر مواخذہ کیا ہے۔

اور "لا بعافون لومة لائم" كاحق اداكرديا ہے۔ آپ نے گروہ بندى سے بالاتر ہوكر محض اصلاح كى غرض سے دين كا دفاع كيا ہے جوعلاء حق علاء ديو بند كاطرہ امتياز رہا ہے۔ حقیقت بیہ کے كہ ہرمسلمان كيليے اسلام كا تقدس ہر چیز سے مقدم ہونا چا ہے۔ اور

دین اسلام کے آئینہ میں ہرمسلمان کواپناچہرہ درست کرناچاہیے، نہ بیدکہ اپنے چہرہ کے

الجة الفقيه والعالم النبيه حضرت مولا ناحسين شاه صاحب مدظله العالى

خضدار، بلوچىتان بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

کافی عرصہ سے تبلیغی جماعت کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملاتو محسوں ہوا کہ مروجة بليغي جماعت ابل سنت وجماعت كے مسلك ومزاج اور اصولوں سے منحرف ہوتی جارہی ہے اوراس کی غلط تاویلات اور تجاوزات کی نشان دہی کرنے والا کوئی نہیں۔ یا الله! كوئى ايسا مجامد پيدا فرماجوامت مسلمهكواس برے فتنے سے آگاہ كرے۔ الحمد للدخم الحمدلله، الله بإك حضرت مفتى محميسى خان صاحب مد ظله جيسے عالم مفكر اور محقق كوسامنے لائے اور دین مبین کے معاملے میں ایسی جرات عطاکی کہ انھوں نے ایک عظیم الثان كتاب "كلمة الهادى الى سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطيل" كينام ي شائع کی۔انھوں نے امت مسلمہ پراحسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے فرمان کو پورا کر کے اس کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس پر میں پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر میں مفتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس دور میں جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذکورہ کتاب شائع کی۔

یقینا حق کوظاہر کرنے کی وجہ سے آنجناب پر آزمائشیں آئی ہوں گی اور آئیں گی بھی، مگران پراستقلال کے ساتھ صبر کرنا ہوگا کیونکہ آ زمائشیں اللہ والوں ہی کے لیے ہیں اور جواللہ سے جتنا دور ہے، وہ بظاہر مسرور ہے۔وسائل کی فراوانی اٹھی کو حاصل ہے

جودین مبین کے لیے پچھ کرنانہیں جا ہتے۔ عجیب مشکش کا دور ہے۔ تجربے سے میثابت ہورہا ہے کہ فت پر چلنا ، فق کہنا ، حق لکھنا اس دور میں جتنا مشکل ہے ، شاید اس سے پہلے مجھی نہیں تھا۔اس دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آگ کا انگارا م هیلی برر کھنا۔ جب تک انسان میں خوداختسانی کا احساس پیدانہ ہو، تب تک نہ وہ خود حق پر چل سکتا ہے، نہ دوسروں کو چلا سکتا ہے۔ یہی احساس تھا جس نے مفتی صاحب کواس كتاب كى تاليف كے ليے مجبور كيا۔ دعا ہے كماللد أتعين مزيد حق كہنے اور حق لكھنے كى توفيق عنايت فرما نيس-آمين

بافی رہی بات خود کتاب کی تو میں نے اسے اول سے آخر تک پڑھا اور سمجھا تو بیہ كتاب جس كانام "كلمة الهادي الى سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطبيل" ركها گیا ہے، احسن انداز سے مروجہ بلیغی جماعت کی غلط تاویلات و تجاوزت کوشرعی دلاکل کے ساتھ رو کرتی ہے۔ یہ کتاب مروجہ تبلیغی جماعت کی دینی وفکری اور اعتقادی كمزوريوں پر بورے انصاف، ديانت، جرات اور حق پندى كے ساتھ روشى ڈالتى ہے۔ بیکتاب جماعتی اور علاقائی عصبیت سے بے نیاز ہو کر محض حق برائے حق کی تلقین کرتی ہے۔ بیجھوٹی مصلحتوں اور مصنوعی حکمتوں کالبادہ اوڑھنے کے بجائے مشکل سے مشكل حالات ميں بھى كلمة ق كافريضه اداكرتى ہے۔

مجھے معاف سیجیے، شاید میرے علم ومطالعہ کی کمی ہو،اس وقت بہت سی کتابیں مروجہ تبلیغی جماعت کی کمزور یوں پرمیری نظرے گزری ہیں، مگر نامکمل۔ بیا کی ایسی کتاب ہے جوخود احتسانی کا نتیجہ گئی ہے، جومعرفت حق کا درس دیتی ہے، جوانصاف کے باب میں جماعتی امتیاز کی قائل نہیں، جو اتنی برسی دعوتی جماعت کہلانے والی جماعت کی كمزوريوں كى نشان دہى اوراحتساب كرتى ہے، جولومة لائم كى پروائبيں كرتى ، جوقر آن كريم كى شان كو بردهانى ہے اور قرآن كريم كى شان پر چوٹ نہيں آنے ديتى ، جونبى كريم

حسین شاه ولد عبدالقا در شاه سابق مدرس مدرسه عربیه خضدار وسابق مدرس گورنمنث بائی اسکول ، خضدار بلوچستان ااررمضان المبارک ، ۱۳۳۳ ه/۲ راگست ۲۰۰۹ء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ناموں پر آٹے نہیں آنے دیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پرعمل پیرا ہونا ضروری سمجھتی ہے اور اس پر چلنے والے کو ایمان ویقین والا قرار دیتی ہے، بنی اسرائیل کے اسوہ میں جھانکنے کو مصلحت یا حکمت سمجھنے والے کے دانت کھٹے کرتی ہے۔ یہ کتاب حقیقی اور غیر حقیقی امور میں امتیاز عبد اگرنے کا شعور پیدا کرتی ہے اور آفاق سے زیادہ نفس پرنگاہ رکھتی ہے۔

یہ ہیں اس کتاب کی خصوصیات وامتیازات اور اغراض ومقاصد۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کواس عظیم کارنا ہے کا بدلہ اپنے شایان شان عنایت فرما کیں اور اس سے وابسة تمام حضرات کو بھی۔ آمین یارب العالمین۔ فقط

میں نے طارق جمیل کے اس اجمالی رجوع کا بغور مطالعہ کیا ہے اور ان کی غلط تاویلات اورمغالطات کااس سے موازنہ کیا۔ مجھے ایبالگا کہ طارق جمیل نے رجوع ہی نہیں کیا، کیونکہ اسے یقین نہیں ہے کہ میرے ان دروس سے عقیدہ باطلہ انجرر ہاہے۔وہ شك كى زبان استعال كرتے ہوئے رجوع كرتا ہے۔وہ لكھتا ہے كما كرمير سے اس درس سے پھوفتلف تاثر اجرا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ پوری احتیاط کروں گا،لہذابیرجوع کافی نہیں۔اس کو بیلکھنا جا ہےتھا کہ میرے مختلف دروس سے عقائد باطله كا تاثر اجرتا ہے۔ واقعی میں نے یہ جملے سہوا یا عمداً استعال كيے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد پر بہت برااثر پڑا ہے اور آئندہ چل کر بھی پڑے گا، لہذا میں ان جمله غلط تاویلات اور مغالطات کو جہاں بھی پہنچ چکے ہیں، ختم کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور میں ان جملوں کو باطل سجھتے ہوئے ان سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہا یسے غلط جملے اپنی تقاریر یا دروس میں استعال نہیں کروں گا اور نہ میر ایوعقیدہ ہے، نه مسلمانوں کو اس کی ترغیب دوں گا، نه بی مسلمانوں کے جذبات کو آئندہ اس طرح مجروح كرول كارورنه بيندكوره بالارجوع ايك وفت كوثالنا ب سابقہ بحنت کے پیش نظر آپ اس کے''اہل'' بھی تھے اور''احق'' بھی۔الجمد للّٰد آپ نے علاء دیو بندکی طرف سے''مع احسان' یہ قرض چکا دیا۔اللّٰد تعالی اس عظیم کا وش کو اپنی جناب میں قبول ومنظور فرمائے اور ان سے وابستہ تمام احباب کی طرف سے احسن احسن جناب میں قبول ومنظور فرمائے۔آپ کے علم عمل اور عمر میں برکت دے، آمین یا اللہ العالمین جرمة سیدالمرسلین۔

آپ کی اس محنت و جانفشانی کی قدرو قیمت کا سیح انداز وبی کرسکتا ہے جوخود بھی ان اعصاب شکن اور صبر آز ما مراحل سے گزرا ہوجن سے آپ گزرر ہے ہیں۔ عصر حاضر میں دوست پرتی'' کی فتیج ترین صورت'' شخصیت پرتی'' ہے۔ اس طرح کے ماحول میں ایسے اعصاب شکن مراحل سے کچھ تھوڑ ابہت گزرمیر ابھی ہوا ہے، اس لیے میں اس راہ کی مشکل مراحل سے کچھ تھوڑ ابہت گزرمیر ابھی ہوا ہے، اس لیے میں اس راہ کی مشکل مراحل سے واقف و آگاہ ہوں۔ اس لیے آپ کی ہمت و جرات اور محنت و مشقت کی واددیتا ہوں۔

مرردعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کواپی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آبین

و يرحم الله عبداً قال آ مينا

جملها حباب كوسلام مسنون والسلام مع غايت الاحترام دعا گوود عاجو دعا جو المامن محمد طاهرالهاشي قاضي محمد طاهرالهاشي ٨ ـ جمادي الاولي ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠

\_\_\_ ۵ \_\_\_

البحناب المستطاب صاحب القلم والخطاب پروفیسرقاضی محمد طاہر علی البہاشمی ایم ۔ا بے مرکزی جامع مجد حویلیاں ہزارہ بسم اللّدالرحمٰن الرحیم حضرت المحتر م زیدت معالیم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ،اميد بعافيت

شیق مکرم جناب مولانا محمد این صاحب مهتم جامعه رشید بیاحمد پورراولپنڈی نے آپ کی علمی بخقیقی اور منفرد کتاب 'کلمته الهادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل' کامو ده برائے مطالعہ و تبحرہ ارسال فرمایا تو ملتے ہی دیگر جاری مصروفیات معطل کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور ایک ہی طویل نشست میں تمام کرلیا۔ جوں جوں پڑھتا جاتا تھا، توں توں آپ کے لیے دل سے دعا کیں نکلتی جاتی تھیں ۔ آپ نے جس عرق ریزی اور محنت سے ابتداء اُ معترض کی شیعہ نوازی اور اہل باطل کی طرفداری پر مبنی عبارات مختلف کیسٹوں سے یکجا اور مرتب کر کے اپنے تعارفی خطسمیت اکیس صفحات پر عبارات مختلف کیسٹوں سے یکجا اور مرتب کر کے اپنے تعارفی خطسمیت اکیس صفحات پر مشمل ' چارج شیٹ' یا' فرد جرم' ملک بھر کے علاء کرام کی خدمت میں ارسال فرمائی ،

اگرچاک "فردجرم" کاجواب این این طور پراور این انداز میں دیگر علاء کرام بالخصوص تولانا مفتی عبد الواحد صاحب اور مولانا عبد الجبار سلفی صاحب نے دیا ہے، مگر اس سے باوجوداس" فردجرم" کاجواب علاء دیوبند پربصورت" دین" باقی تھا۔ جیل صاحب اپنی ایک دوتقریروں میں ہی اتنی بہت ی غلطیاں کر گئے اور غلط باتیں کہہ گئے، گویا وہ اہل سنت کے عالم ہی نہیں۔ اگر چہ بعد میں ان کی طرف سے بہت پچھ پس وپیش کے بعد رجوع کا دعویٰ کیا گیا جو ایک دین دار عالم کو اول مرحلے میں ہی کر لینا عالم ہوا ان کی غلطیاں بھی دلائل کے ساتھ سامنے آنی چا ہیں تھیں تا کہ کوئی بینہ کہہ سکے کہ مولا نا طارق جمیل صاحب پر بلاوجہ ہی اعتراضات کیے گئے۔ بیکوشش اور لوگوں نے بھی کی ایکن حضرت مولا نا مفتی مجموعیسی خان گور مانی مدخلہ اس اعتبار سے فائق ہیں کہ اول انھوں نے اعتراضات کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور کتاب کی صورت میں مولا نا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ثابت کیا اور سلجھے ہوئے علمی انداز میں اہل طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ثابت کیا اور سلجھے ہوئے علمی انداز میں اہل

حضرت مفتی صاحب کی کتاب اس قابل ہے کہ نہ صرف علما، طلبا بلکہ عوام بھی اور الخصوص تبلیغی حضرات اس کو پڑھیں اور حق وباطل میں امتیاز کریں۔اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس کوشش کوقبول فزمائے اور نافع خلائق بنائے۔آ مین

تبلیغ کے ذمہ دار حضرات سے استدعا ہے کہ وہ خود بھی اپنی ذمہ داریوں کو مجھیں،
سنجیدہ دفتاط طرز عمل اختیار کریں اور مولوی طارق جمیل جیسے جو شلے کین غیر مختاط حضرات
کو بے اعتدالیوں سے روکیں، ورنہ ریکام کو بھی اور کام کے ذمہ داروں کو بھی نقصان
سینھائیں گر

وماعلينا الاالبلاغ

عبدالواحد جامعه مدنبیدلا ہور ۲رشوال ۱۳۳۰ء المهم بالرشدوالسد اد، الفائز بالفتح والمراد عضرت مولانامفتی عبد الواحد صاحب نفع الله به عباده دارالافتاء جامعه مدنيدلا مور

بسم الله حامدا ومصليا

حضرت مولانا مفتی محمیسی خان صاحب مدظلہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ تقریروں کی نقل موصول ہوئی۔ اس پر انھوں نے ہماری رائے بھی مانگی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے CD پر اصل تقریر کوتح ریسے ملایا تو مطابق بایا۔ اس پر ہم نے چیدہ چیدہ امور میں مولوی طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے اور ساتھ میں حق بات کو بھی بیان کیا ہے۔

مولا ناالیاس کے چلائے ہوئے کام کوہم اپنا کام ہجھتے ہیں، لیکن مولوی طارق جمیل صاحب کی ملمی وعملی بے اعتدالیاں بڑھتی جارہی ہیں۔اس طرح کے نادان دوستوں کی وجہ سے تبلیع کے کام پر برااثر پڑنے کا اندیشہ ہوگیا ہے۔اس لیے اگر چہذہ میں کچھ لکھنے کا پہلے سے پروگرام تھا، لیکن اب جبکہ ایک شجیدہ حلقے کی طرف سے مولوی طارق جمیل صاحب کے فرمودات کی نقل بھجی گئ تو بنام خداالدیس المنسسسے قد اورام بھیل صاحب کے فرمودات کی نقل بھجی گئ تو بنام خداالدیس المنسسسے قد اورام بلمعروف وہی کی کے اعتدالیوں کو کھولا بلمعروف وہی کی نے اعتدالیوں کو کھولا بلمعروف وہی کی ایک بالمعروف وہی کا رہے۔

حیرت کی بات ہے کہ باوجود عالم ہونے اور پھر مبلغ اسلام ہونے کے مولانا طارق

جیل صاحب ہوں یا کوئی اور عالم، اُصیں چاہیے کہ اپنے وعظ وخطاب میں مثبت پہلو
اختیار کریں اور اہل سنت و جماعت کے اتفاقی مسائل خصوصاً عقائد کو مدنظر رکھتے ہوئے
بیان کریں تا کہ فرق باطلہ، شیعہ، غیر مقلدین، جماعتی گروہ وغیرہ کے غلط نظریات کی
بیان کریں تا کہ فرق باطلہ، شیعہ، غیر مقلدین، جماعتی گروہ وغیرہ کے غلط نظریات کی
تائید نہ ہو سکے مناسب موقع پر فرق باطلہ کی تر دید ہم پر لازم ہے کیونکہ بید دین کی
تائید نہ ہو سکے مناسب موقع پر فرق باطلہ کی تر دید ہم پر لازم ہے کیونکہ بید دین کی
حفاظت کا ایک جز ہے۔مشکلو قشریف، کتاب العلم (جاص ۳۱) میں حدیث مبارک

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ونأويل الجاهلين

"الله اس سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کو اور باطل لوگوں کے جھوٹ کواور سے اللہ اللہ کا اس کے عادل لوگ ، دور کریں سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کواور باطل لوگوں کے جھوٹ کواور حالموں کی تاویل کو ۔"

جس طرح علماء کے ذیعلیم وہلیج ہے، اسی طرح ان کے ذیعے بیفریضہ بھی ہے کہ دس طرح علماء کے ذیعے بیفریضہ بھی ہے کہ دین میں افراط وتفریط کرنے والے ، جھوٹ کہنے والے اور غلط تاویل کرنے والے کی نفی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض کی اوائیگی کی توفیق دے۔ آمین

محدسردار عقی عنه دارالعلوم عربیه نمل ضلع منگو ۱۲۲۷ر جب ۱۲۳۰ م --- کے --- استاذالعلماء جامع المعقول والمنقول استاذالعلماء جامع المعقول والمنقول حضرت شیخ مولا نامحمد سمر دار مدظله العالی شی ضلع ہنگو

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

حفرت مولا نامفتی محم عیسی خان مد ظلہ العالی نے مولا ناطار ق جمیل کی بعض غلطیوں
کی اہل سنت و جماعت کے مسلک کے موافق اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس
عظیم کاوش کا دارین میں اجرعظیم عطافر مائے ۔ مفتی صاحب نے مولا ناطار ق جمیل کے
جواقوال نقل کیے ہیں، اگر واقعتاً درست ہیں تو بندہ مفتی صاحب مد ظلہ کی تائید کرتا ہے کہ
جواقوال نقل کیے ہیں، اگر واقعتاً درست ہیں تو بندہ مفتی صاحب مد ظلہ کی تائید کرتا ہے کہ
جس قول پر انھوں نے رد کیا ہے، وہ قول واقعتاً قابل رد ہے، شیح نہیں اور اس کی اصلاح
میں جو جواب کھا ہے، وہ بالکل شیح اور اہل سنت و جماعت کے فد ہب کے موافق ہے۔
مثل جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
الوہاب صاحب کا حضرت لا ہوری پر طعن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں با تیں اگر ان میں
ہیں تو یہ ظلم ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور اس کے متعلق مفتی
صاحب مد ظلہ کی اصلاحی تجویز پر عمل کریں۔

امام سلم نے مسلم شریف کے خطبے میں اس بات پر رد کیا ہے کہ ایک عالم عوام کی خوشنودی کے لیے غیر ثابت اور من گھڑت روایات وواقعات بیان کرے۔مولا ناطار ق

٣٢

\_\_\_\_\_ ^ \_\_\_\_

الاستاذ الكامل محق الحق القوى حضرت مولا نامحب النبي عظمه الله دارالعلوم مدنيه، رسول پارك لا مور دارالعلوم مدنيه، رسول پارك لا مور بهم الله الرحلن الرحيم

الحمد لله و كفی و سلام علی عباده الذین اهتدوا۔ اما بعد میں من میں نے مولا ناطارق جمیل صاحب کے بیانات کیسٹوں سے سنے والے کسی بھی عالم اور اہل حق کے خلاف کئی جرات مندانہ تجاوزات ہیں جوغور سے سننے والے کسی بھی عالم دین کے لیے درگزر کے قابل نہیں علاء دین اس معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب اور اپنے فریضے سے تب سبک دوش ہو سکتے ہیں کہ خودغور سے کیسٹوں کوسنیں، ورندر کی رواداریاں، عوامی قبولیت کالحاظ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی میں رکاوٹ بن سکتا ورندر کی رواداریاں، عوامی قبولیت کالحاظ امت مسلمہ کی سجے رہنمائی میں رکاوٹ بن سکتا کی ایک صدی پر ہاتھ صاف کیا ہے۔

دین اسلام میں فہم وکمل کی ترقی جہاں تک پہنچی تھی ، پہنچ چکی علم کے اعتبار سے اتمام پذیر ہو گیا اور ممل کے لحاظ سے خیر القرون پیشواٹھ ہرے۔اب سی نئی راہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دنیا کی سیر وسیاحت عوام الناس کی نظریں اٹھنے اور شہرت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں رہی ۔ دنیا کی سیر وسیاحت عوام الناس کی نظریں اٹھنے اور شہرت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، لیکن میدکوئی معیار نہیں۔ مادیات میں ترقی بہ نسبت پہلی تحقیقات کے مستقبل کی تحقیقات میں زیادہ بچھتی جاتی ہیں۔کہا جاتا ہے کہ سے Latest معلومات ہیں۔ان کا بیہ کہنا غلط ہے کیونکہ مادی ترقی کا مدار انسانی تحقیقات ہیں، وہی نہیں۔ بخلاف اسلامی ترقی کے کہان کا مدار وحی پر ہے۔

اس مليله مين مجھے حضرت مولا نامفتی محمیسی خان مدظله کی کتاب کلمة الهادی پڑھنے كاموقع ملا- ابل علم في مولانا طارق جميل كے زبانی رجوع كوايك تواس وجه سے كافی نہیں سمجھا کہ وہ غلطی صرف عنوان اور تعبیر کی مان رہے تھے،مفہوم اورمضمون کی نہیں اور دوسرااس وجہ سے کہ بیقابل گرفت باتیں کیسٹوں میں موجود ہیں، ان کے سامنے ان مے شاکردوں نے ریکارڈ کی ہیں اوراب اٹھی کی آ واز میں سی جارہی ہیں۔ کیسٹ اور قرطاس بات كوختم نہيں ہونے ديتے بلكه اس كو پخته وجود دے دیتے ہیں۔توجب جرم ابت ہو گیا بعنی پختہ وجود کی شکل میں آ گیا تو رجوع اور توبہ کے لیے بھی پختہ وجود تحریری ہونا ضروری ہوا جیسا کہ تو بہ کا اصول ہے، مگر جب رجوع طلی کی محنت کارگر نہ ہوئی تو اس ارشاد كے تحت كداذا ظهرت الفتن فليظهر العالم علمه (مشكوة مص ١٠٠) علماء حق بلاخوف لومة لائم اظهار حق كى طرف متوجه موئ ،اس ليے كه بيدامت برائى ميں توبنى امرائيل كمثل موسكتى ب،جيها كه حذو النعل بالنعل والى حديث معلوم موتا ہے، لیکن حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شان عالی واضح فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک ایبا گروہ تا قیامت رہے گا جو بلاخوف لومة لائم اظهار فق كرتار محكا-

اس فریضہ حق کو جہاں اور علماء کرام نے ادا فرمایا، وہاں جمارے محسن حضرت مولانا مفتی محمیسی خان مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب کلمۃ البادی میں بڑے احسن طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا، چنا نچہ کتاب کی ابتدا ہی میں بڑے بڑے اکابرین دین کارجوع اور کھرے ہوئے انداز سے اہتمام حق اور اعلان حق با حوالہ نقل فرمایا تا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے تو وہ اکابر دین میں رجوع کے لیے عمرہ خمونے پائے اور وہ اس رجوع کو لیے عمرہ خمونے باتا کے اور وہ اس میں کوئی عار محسوس نہ کرے اور اس امر کو اپنے رجوع کو اپنے لیے ابتاع سلف سمجھے اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرے اور اس امر کو اپنے دین اور تربیت کا اہم جز وقر اردے۔

9 \_\_\_\_

صاحب الذوق السليم والحمية المتنقيم مولا ناسا جدسين معاويه سپلائی بازار، ايبك آباد بسم الله الرحمن الرحيم

محرّ م المقام حضرت العلام مفتى محريسي خان صاحب دامت بركاتهم العاليه السلام عليم!

امیدواثق ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں دینی وملی خدمات کے ذریعے سے دین حق کی اشاعت، تبلیغ، ترویج اور حفاظت میں مسلسل مصروف عمل ہوں ذریعے سے دین حق کی اشاعت، تبلیغ، ترویج اور حفاظت میں مسلسل مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول ومنظور فرمائے اور بہترین اجر عظیم سے نوازے۔ سمین!

کلمۃ الہادی کو پڑھ کردل باغ باغ ہوگیا۔ آپ نے جس انداز میں احقاق حق کیا، وہ
یقینا آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے جس طرح اعتدال کا دامن تھا ہے ہوئے مولا نا
طارق جمیل صاحب کی غلطیوں پر منصفانہ گرفت کی ہے، یہ پوری امت پر بالعموم اور
ملک، اعتدال، مسلک حق علاء دیو بند پر بالخصوص ایک قرض تھا جس کی ادائیگی کی توفیق
رب ذوالجلال نے آپ کوعطا کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی
بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز ہے اور اجرعظیم عطافر مائے اور آئندہ بھی احقاق حق اور
ابطال باطل کا کام اسی طرح آپ سے لیتارہے۔

بندہ چونکہ علماء دیو بند کواس وقت امت کا خلاصہ اور خاصان خدا میں سے سمجھتا ہے، اس لیے ان کی صحبت اور ان ہی کے نقش پا کوا پنے لیے طرو ٔ امتیاز سمجھتا ہے۔علماء دیو بند مولا ناطارق جمیل صاحب کی قابل گرفت باتوں پرحضرت مفتی صاحب نے جوتبرہ فرمایا ۔ ہے، وہ محض ان کی ایک ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ فقہا، محدثین اور متظمین کی واضح تصریحات سے باحوالہ تبھرہ ہے اور اس کی حیثیت ہر طالب حق کے لیے رہنما کی ہے، ال ليا الله الشاعت ضروري هي تاكه بعد مين آنے والے كروه سلف كى راه سے نه ميں اور کسی کی ذاتی یا اجتماعی مشاورتی یا کشفی رائے سے اگر کہیں امت کا بہت بڑا فائدہ بھی نظر آئے تواس کوا کابرین کی محنتوں کے برابر نہ مجھیں۔ سی عمل کا اجروثواب کتناہے، یہ توقیقی ہے یعنی ہراجرا پیخصوص عمل کے ساتھ خاص ہے، قیائ ہیں۔ کسی عمل کا اجر منصوص عدد سے بڑھ جائے ،اس کی بنااخلاص کی قوت یا زیادتی پر ہے اور اخلاص کا تعلق قلب سے ے جس كو بجز الله سبحان و تعالى كاوركوئى نبيس جانتا والله يه ضاعف لمن يشاء كى عقلی تک ودو سے ثواب کوانچاس کروڑ تک پہنچانا درست نہیں۔ایسے ہی جہاداور قبال کا عمل جوآب صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام اوران كى اتباع مين سلف صالحين كى سوچ اور عمل سے ایک متعین شرع شکل اختیار کر چکا ہے، اس کو یا اس عمل کے اجر کوکسی اور عمل پر منطبق كرنادين سمجه كى كوتابى اورتحريف جيسے جرم تك پہنچانے والى چيز ہے۔

الله سبحانہ وتعالی ہرامتی کو ہرفتم کی گمراہی سے بچائے اور ہمیشہ خیر کی توفیق اور دائمی قبولیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔

> این سخن را نیست هرگز اختنام پس سخن کوتاه باید والسلام

احقر العباد مجتاح دعا محت النبی دار العلوم مدنیه، رسول پارک لا مور ۱۵ ررمضان المبارک ۱۳۳۰ء

کے دواوصاف جنھیں میں ان کے بے شاراوصاف و کمالات میں نمایاں سمحقا ہوں، ایک تو بہہ کہ ہر دور میں انھوں نے باطل کی تر دید جان و مال اور زبان وقلم سے کی اور مشکل ترین عالات میں بھی دینے جھکنے کے بغیر حق کا ساتھ دیا اور ہمیشہ حق کا اظہار ببا نگ دہل کیا اور اس فرض کی ادائیگی میں بھی بھی مداہت سے کام ندلیا۔ دوسرے بید کہ جب بھی ان کا کوئی قول وعمل یا نظر بید وفکرا کا ہر وجہور کے نظریات وافکار سے فکر ایا یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، بیل صحابہ رضی اللہ عنہ میا جمہتدین کے خلاف ہونا پایا تو انھوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، بیل صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ علیہ وجابت و شہرت کا خیال نہیں کیا بلکہ "و اللحق احق ان یتبع" کے تحت اپنے نظر بیا وفکر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علماء دیو بند کے بید دونوں وصف آج بھی اہل وفکر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علماء دیو بند کے بید دونوں وصف آج بھی اہل

میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ یہ بھتا ہوں کہ ان دواوصاف میں سے پہلا وصف تو میں نے آپ کی شخصیت گرامی قدر میں پایا ہے اور دوسراوصف آپ کے مخاطب مولا نا موصوف میں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے منتظر و بے قرار ہوں۔ اگر چیمولا نا نے کئی مجالس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور کثیر تعداد میں مسلمانوں تک ان کے معذرت کرنے کا شہرہ ہو چکا ہے، تا ہم اگر مولا نا موصوف اکا بر کے دوسرے وصف کو اپناتے ہوئے تحریری رجوع فرما دیں تو بیان کے علمی قد وقامت میں مزیداضافے کا باعث سے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کے خیالات اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد ونظریات سے بالکل متصادم اور بڑے جیران کن ہیں۔ بندہ نے دوسال قبل بھی مولانا طارق جمیل صاحب کوگلگت کے بیان کے حوالے سے ایک اصلاحی خط آرسال کیا تھا، لیکن موصوف نے اسے بالکل نظرانداز کردیا تھا حالانکہ اخلاقی جرات کا تقاضا تھا کہ موصوف اس کا جملپ ضرور تحریر فرماتے۔ مولانا کے یہ خیالات مسلک حق اہل سنت و

جماعت سے عقائد ونظریات کوئینجی کی طرح کاٹ رہے ہیں، للہذا آپ جیسے علماء حق ذمہ جماعت سے عقائد ونظریات کوئینجی کی طرح کاٹ رہے ہیں، للہذا آپ جیسے علماء حق ذمہ داران شرع کی طرف سے بروفت نوٹس لینا ایک بڑا اور قابل داد کام ہے۔ داران شرع کی طرف سے بروفت نوٹس لینا ایک بڑا اور قابل داد کام ہے۔

واران مرب کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب مزید زخم لگانے کی مولانا کو پہتہ نہیں کیاضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں آخر میں آپ جملہ بزرگوں اور علماء حق کا مشکورو مہیں کیاضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں آخر میں آپ جملہ بزرگوں اور علماء حق کا مشکور و ممنون ہوں کہ جفوں نے بروفت نوٹس لیا۔ اگر آج اس طرح کے نام نہادستی کہلانے والوں کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں بیکام اور مشکل ہوجائے گا اور اس کا سارا فائدہ کفرید طاقتوں کو ہوگا۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنے اکا برکے طرز عمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسے علاء حق کا سابیہ عاطفت ہمارے سروں پرقائم رکھے۔ آمین ہمارے سروں پرقائم رکھے۔ آمین اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ (آمین) وما توفیق الا باللہ

ساجد حسین معاونیه خادم علماء حق پاکستان سپلائی بازارایبٹ آباد داری ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف جو بھی نظریہ سامنے آئے ،اس کی تر دید فرمادی،
داری ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف جو بھی نظریہ سامنے آئے ،اس کی تر دید فرمادی،
کیونکہ تبلیغی جماعت پراس وقت جاہل امراء کا قبضہ ہے اور جوعلاء اس جماعت سے
وابستہ ہیں، وہ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔شب جمعہ یا اجتماعات میں جہلاء بیان
وابستہ ہیں، وہ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔شب جمعہ یا اجتماعات میں جہلاء بیان
صفحہ میں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو فکر مند ہونے کی
صفحہ میں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو فکر مند ہونے کی

حضرت مفتی صاحب مدخله کی بیرکاوش ان شاء الله جابل امراء کی اصلاح کا سبب حضرت مفتی صاحب مدخله کی بیرکاوش ان شاء الله جابل امراء کی اصلاح کا سبب بخ گی۔ سید ھے سادے اور بھولے بھالے عوام جواپنا مال، اپنی جان لگا کرمدارس وشمنی اور علماء دشمنی کا ذہن لے کرلو منتے ہیں، ان کی بھی آئکھیں تھلیں گی۔ اور علماء دشمنی کا ذہن لے کرلو منتے ہیں، ان کی بھی آئکھیں تھلیں گی۔

فقط والسلام بنده محمر صديق عفي عنه مهتم جامعه رشيد بيرا وليندى \_\_\_\_\_ 1• \_\_\_\_\_

العالم النحر ريصاحب البيان والتحرير حضرت مولا نامحر صديق صاحب دام مجده مهتم جامعه رشيد بيراولينڈي

نحمده و نصلّی علی رسوله الکریم \_امابعد\_

حسرت علامہ مفتی محمد علی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا مسودہ الحمد للد پڑھا۔
پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ علاء حق زندہ ہیں۔ علاء دیو بند کا وطیرہ رہا ہے کہ فتنہ سامنے
سے آئے تب، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر آئے ، تب مقابلہ کرتے رہے کسی فتنہ سے
مفاہمت نہیں کی ۔ابر اھیم حنیفاکا یہی مطلب ہے۔فتنہ فتنہ ہی ہوتا ہے، چاہے جس
شکل میں بھی ہو۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے لطف وکرم سے ہرفتم کے فتنہ سے
امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔آمین۔

حہزت مولانا محدالیاس صاحب دہلویؒ نے جب دیکھا کہ ہندومسلمانوں کوزبردی ہندوہ بندوہ ہیں جن کانام شدھی ہندوہ بنارہ ہیں اوراس کے لیے انہوں نے منظم کریکیں چلائی ہوئی ہیں جن کانام شدھی اور شکھن رکھا ہے تو انہوں نے تحریک ایمان کے نام سے کام شروع کیا جو بعد میں تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی ۔ یہ بہت مبارک کام ہے لیکن دشمنان اسلام نے اس مبارک جماعت میں اپنے بندے گھسا دیے اوراب اس جماعت سے ایسے لوگ پیدا ہو مبارک جماعت میں اپنے بندے گھسا دیے اوراب اس جماعت سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مدارس کے دشمن ، علما کے دشمن ، درس قرآن کے دشمن ، جہاد کے منکر ، اعمال کے پابنداورعقا کدسے عاری ہوتے ہیں۔ دشمنان صحابہ ہوتے ہیں۔ ہیں ہیں لاکھ کے اجتماع میں درس قرآن سے روکا جارہا ہے۔ علماء کو بظا ہر سرکا تاج کہنے والے جب نجی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہاء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت علماء امت کی ذمہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت علماء امت کی ذمہ

\_\_\_\_\_ Ir \_\_\_\_

### جليل القدر والشان مولانا محمر سليمان صاحب دامت بركاتهم خطيب مسجد نورستان الديالدرود راولپندى بسم الله الرحمٰن الرحيم

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہردور میں اپنے مخلص بند ہے پیدا کیے۔
اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا تو مجد دالف ٹائی جیسے اپنے بند ہے پیدا فرمائے۔ آج کے
دور میں بھی ہم ایک ایسے ہی اکبری فتنہ سے دوجار ہیں۔ جس طرح اکبر بادشاہ کے
دور میں در باری علماء ابوالفضل اورفیضی اس فتنہ کا سبب بنے ، اسی طرح آج کے دور میں
بھی کچھ در باری علماء نے تبلیغ کے نام سے تحریف شروع کی ہوئی ہے جس کی نشاندہی
حضرت قاری محمد طیب صاحب نے فرمائی۔ (بحوالہ فقاوی محمودیہ ۳۲۰ جس معطبوعہ جامعہ
فاروقہ کراجی)

ال وقت تبلینی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کوسب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا۔ تبلیغ نام ہے قرآن وحدیث کا جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنااصول بنایا ہواہے کہ مشورہ وتی کا بدل ہے۔ (بحوالہ فناوی محمودیہ سے ۱۳۳۳ج میں گویا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹا گر ڈ کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کلمہ مشورہ کے ذریعے ریٹا گر ڈ کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کلمہ مماز سے بیوشناس ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور علاء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیو بندی کہلانے سے شرماتے ہیں جبکہ تبلیغی جماعت کی سر پرسی ہمیشہ علی دیو بندے کی کام میں شریک ہمیشہ علاء دیو بندے کی کام میں شریک اور

\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_

## فاصل محقق جناب قاری فنج محمد صاحب بیٹھان کوٹ، بھا گٹانوالہ ہر گودھا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد!

حنرت مفتی محموعیسی خان صاحب دامت برکاتهم نے کتاب "کلمة الهادی الی سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطيل" كله كرامت پراحسان فرمايا ہے۔ اكابر علماء دیوبند میں سے جس کسی نے بھی تبلیغی جماعت کے بارے کچھ ککھایا کچھ کہا ہے، اگرخود پندی اورخود پری کی عینک اتار کردیکھا جائے تو تبلیغ والوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک نسخہ کیمیا ہے اور نفیحت کو اپنے حق میں مخالفت نصور کرنا بہت بڑی کم ظرفی ہوتی ہے۔ تبلیغی علماء کا باقی علماء سے کٹ کررہنا، باقی علماء کواپنے سٹیج پر نہ آنے دینا، باقی علماء كى طرح درس قرآن يادرس حديث يا دوسر \_علماء حق كى طرح عقائد كابيان ياترديد باطل سے لا پروائی برتنا، ان امور سے جس خطرہ کی بُوز مانۂ قدیم سے علماء حق محسوں كرر- ۽ تھے۔ آج اس بوتل كا ڈھكن كھل چكا ہے اور آج علماء ديو بندسے الگ ايك مستقل گروہ کی صورت میں تبلیغی جماعت ابھررہی ہے جس کو ان راہوں پرلانا علماء دیوبند کے لیے ضروری ہوچکا ہے جن راہوں پرمولانا الیاس اس جماعت کوچلانا چاہتے تھے۔ای ذمدداری کاحق اداکرتے ہوئے حضرت مفتی محمیسی خان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو تبول فرمائے ایکن ؟

فتحتح

الصادق المصدق والكامل المحقق

حضرت مولاناسيد عبدالمالك شاه صاحب دام بجده

خطيب جامع مسجد حاجی مراد ٹرسٹ آئی ہیپتال، گوجرانوالہ

اللهم اهدني واعذني من شر نفسي - اما بعد

موجوده دور میں تبلیغی جماعت عالم دنیا میں ایک اصلاحی، دینی، مذہبی اور دعوت الی الخیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر ابھری اور اس سے وابسة حضرات کے ہر تول و نعل کو ججت مانا جانے لگا۔ یقینا اس کے فوائد دین کی طرف رغبت کا باعث بے۔ بے نمازی ، نمازی سے اور دین سے برگشتہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔اس عموی فائدے کو پیش نظرر کھ کربعض سخت قابل گرفت امور پر، جوا کابر کے وضع کردہ اصولوں ہے ہٹ کر ہیں ،اپنے تحفظات کے باوجودعلمانے خاموشی اختیار فرمائی اور تنقید کو حکمت کے خلاف سمجھا۔مثلاً سارے دین کوتبلیغ میں بند کردینا، دیگردین امور تدریس وتعلیم، تصنیف وتدوین اور فرق باطله کی تر دیدکودین نه مجھنا، قرآن کے درس پر فضائل اعمال كى ترجيح، جلدلگا كرمفتى بننے كار جحان، ائمه مساجد سے الجھنے اور بات بات برمخالفت جیسے امور سے چیم پوشی اور انفرادی معاملات پرمحمول کر کے احتیاطاً مخالفت اور نقائض سے درگزر کا راستہ اختیار کیا۔لیکن اب اس جماعت کے بعض اہم اکابرنے اجتماعی طور پر من كانداز ميں بعض صريح احكامات اور قرآن كى غلط تاويلات اور جہاد جيسے اہم رکن اسلام کےخلاف شعوری یا غیرشعوری طور پر ہرزہ سرائی شروع کی ہے۔ معاون نہیں ہوتے تبلیغی اکابرین کوچا ہے کہ مولانا مفتی محمیسی صاحب دامت برکاتہم کی ہدایت کے مطابق اپنا قبلہ درست کریں۔ ترسم کہ بکعبہ نہ ری اے اعرابی کیں راہ کہ تو میروی بترکتان است

مولوی محد سلیمان خطیب مسجد نورستان اڈیالہ روڈ راولینڈی \_\_\_\_ Ir \_\_\_\_

### الفاضل المدرس حضرت مولانام فتى ظفر القبال سلمدربه كوثله جام ، بهكر بهم الله الرحمن الرجيم

عامدا ومصليا ومسلما

مولانا محمد طارق جميل صاحب ايك الجھے واعظ اور الجھے بلغ ہيں جن كے وعظ و بلغ سے اللہ تعالیٰ نے سينکڑوں ہزاروں بھلے ہوؤں كو ہدايت عطا فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان كى مساعی كوقبول فر مائے۔

اب کچھ عرصہ سے ان کو تاریخ و خقیق کی چوٹیاں سرکرنے کا شوق لگا ہے اور بیشوق بھی کوئی ناجا ئز نہیں تھا اگر یہاں بھی وعظ و تبلیغ والی روایت برقر اررکھی جاتی الیکن بدشمتی سے یہاں وہ اپنے آپ کو'' اچھے واعظ' اور'' اچھے بیٹ کی طرح ''اچھا مورخ'' یا '' کی طرح '' اچھا مورخ'' یا '' کی طرح '' اچھا مورخ'' یا '' کی طرح '' اچھا مورخ'' یا '' کی طرح '' ایکھا مورخ'' یا دان سے شدید نوعیت کی عگین تاریخی و خقیق غلطیاں و اقع ہوئیں۔

الله تعالی حضرت مولا نامفتی محم عیسی خان صاحب دامت برکاتهم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے بروفت تنبیہ کر کے ان کی درست سمت میں رہنمائی کی ہے۔الله تعالی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس کا وش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مولانا کی راہنمائی اور استفامت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

اميد ہے مولانا طارق جميل صاحب اپنى بين الاقوامى شهرت ومقبوليت كوقبول حق ميں ركاوٹ بناكر" اخدت المعنوة بالاثم" كامصداق نبيس بنيں گے۔ جمارے اكابرنے

مثلًا" بهارے لیے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں نمونہ ہیں ،ہمیں بی اسرائیل کی طرف دیکھنا پڑے گا''،''صحابہ کرام محفوظ نہیں''،''مودودی صاحب حنفی تھے،اسلام کی بڑی خدمت کی ہے' جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نہ حقی ہوں نہ شافعی ہوں وغیرہ اورعلاء امت کا فتویٰ ہے کہوہ ضال ومضل ہے۔ بیکہنا کہ ' حاجی عبدالوہاب کے مقابلے میں علماء بیج ہیں''اور اس ضمن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ كى مثال پیش كرنا اور علامه محمد احمد كا صراحناً آيات جهاد كی غلط تاويل كرنا اور بطور گروه کے، جماعت کے بزرگوں کا اس طرح کاروبیا ختیار کرناسخت قابل گرفت ہے۔ نوجوانوں کے عقائد کی درتی اور تحفظ کے لیے علماء حق کا فریضہ بنتا ہے کہ کتمان حق سے بچیں۔ بحد اللہ اگر چہ کی علماء کرام نے اس کی نشان دہی کی ہے لیکن استاد محترم فقیہ العصر حصرت مولا نامفتي محميسي خان مدظله شاگر دخاص مولا نامفتي محمودٌ، مولا نامحد سرفراز خان صفدر وخلیفه مجاز حضرت نفیس الحسینی شاه نے کسی پرخاش اور عنادے ہے کر گرفت کی ہے اور کتمان حق سے بچتے ہوئے جماعت کے ایک مخصوص گروہ کی مداہست بے نقاب فرمائی ہے۔ جہاد کے سلسلے میں وہ کام جوانگریز ، نبی بنا کربھی نہ کر سکے ، جہاد کی اہمیت کو بری گہرائی اور ملمع سازی کے ساتھ ختم کرنے اور کمزوری کا سہارا لے کراختیار کی جانے والى روش كوبے نقاب كيا ہے۔ الله تعالى ان كى اس سعى كو قبول فرمائے اور امت مسلمہ كى ہدایت اصلاح اور شحفظ عقائداور جہاد کی اہمیت کواجا گر کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین

سیدعبدالما لکشاه ۱۸رمضان المبارک ۱۳۳۰ه

## کیسٹس اورسی ڈیز کے بارے میں توضیح جناب جمال عبدالناصرصاحب (دارالعلوم عثانیہ، رسول پارک، اچھرہ، لاہور)

میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے کام میں علماء کا معاون بنا جو وقت کا اہم تقاضا تھا۔ پاکستان میں اکابرین دیو بند کی محنت کی وجہ سے مدارس ہمیشہ آزادر ہے اور انہوں نے حق گوئی کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھا۔

کھے وصد سے مولانا طار گیجیل صاحب کے بیانات سے علماء میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ مولانا تبلیغی جماعت کے ترجمان ہیں، لہٰذاان کے بیانات سے جماعت کے
بارے میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، خاص طور پر جہاد کے بارے میں ان کے
ربمارکس قابل گرفت ہیں۔

مفتی حمید اللہ جان کے گھر پرمولانا محب النبی صاحب کی موجودگی میں، میں نے ڈاکٹر معظم صاحب سے، جو بلیغی مرکز رائیونڈ سے قربی تعلق رکھتے ہیں، پوچھا کہ آپ حلفاً بتا کیں کہ مرکزی شور کی میں جہاد کے مخالف نہیں بیٹھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر حلفاً بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی میں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ حلفاً بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی میں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو جب کیسٹوں کی صورت میں ہم تک پینچی تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی مدد سے ان بیانات کوتح بری شکل دی ،کین اتن طویل نے مولانا آسان نہ تھا۔ حضرت مفتی عبد الواحد صاحب نے حکم دیا کہ کوئی آسان شکل ہو گفتگو سننا آسان نہ تھا۔ حضرت مفتی عبد الواحد صاحب نے حکم دیا کہ کوئی آسان شکل ہو

وضوح حق کے بعدا پے سابقہ موقف سے رجوع کو بھی عارنہیں سمجھا، اس لیے ہم بجاطور پرمولانا سے بھی بیرتو قع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے واضح اور غیرمبہم رجوع کر لینے میں کوئی ہچکیا ہے۔ اور غیرمبہم رجوع کر لینے میں کوئی ہچکیا ہے۔

ہمارامولا ناموصوف کو بہ بھی مشورہ ہے کہ وہ تاریخ وتحقیق کے جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے اپنے وعظوں کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور سادہ رکھیں اور تاریخی حوالہ جات کی بجائے آپ وعظوں کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور سادہ رکھیں اور تاریخی حوالہ جات کی بجائے قرآن وحدیث سے اپنے بیانات کو مزین ومنور فرمائیں تا کہ عوام الناس نظریا تی الجھنوں میں نہ پڑیں۔

آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس سعی کومشکور فرما کر دونوں حضرات کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آبین یارب العالمین

العبدظفرا قبال غفرله البرالمتعال مدیرومدرس مدرسه مفتاح العلوم کوثله جام ، بھکر ۲ رشوال المکرم ۱۳۳۰ء میطابق ۲۶ رستمبر ۹۰۰۰ء عنوان: cut. 09

غروات میں صحابہ کرام کی ثابت قدمی پر بحث:

عنوان: 11.11 (مكمل)

دو حکومت کسی بڑے صحابی کے نام لگے، یہ مناسب نہ تھا، اس کیے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یقنیناً علی حق پر تھے اور معاویہ خطا پر۔ اس مسئلہ میں اہل سنت سب خلیفہ بنایا گیا۔ یقنیناً علی حق پر تھے اور معاویہ خطا پر۔ اس مسئلہ میں اہل سنت سب شیعہ ہوجاتے ہیں۔''

عنوان: cut.13

"درارس میں منفی پہلو پر کام کیا جاتا ہے۔"

عنوان: cut.14

"جوعلاء اہل حدیث پراعتراض کرتے ہیں ، اپنا وقت ضائع کر ہے ہیں۔ یا در کھو! ان چاروں سلاسل نے چلنا ہے۔"

عنوان: Cut.17

ظیفه اول حضرت ابو بکرصدیق می کا فات پر بحث در چونکه ابو بکر صدیق سے خطائیں ہونی تھیں 'وغیرہ عنوان: ' جتنا ہندوظلم کرتے ہیں ، اتناجہادی بھی تو کرتے ہیں۔'' جیلے سوسال کی تمام تحریکیں ناکام ونا مراد ہوئیں''وغیرہ۔'' جیلے سوسال کی تمام تحریکیں ناکام ونا مراد ہوئیں'' وغیرہ۔

عنوان:

"اگرکوئی اہل اللہ بہلیج ہے رو کے تو گھائے کا سودا ہے۔ مولا نا نذر الرحمٰن نے تصوف کو بہلیج کے تابع رکھا ہوا ہے۔ تم لوگ کہیں مقررین نہ بن جانا۔ خطیبوں سے اگر کام لینا ہوتا تو تبلیغ کا کام اللہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیوماروی سے ، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے۔ "(وغیرہ) معنوان: Cassete No .2.A

کہ ہم قابل اعتراض گفتگو کو آسانی ہے سن بھی سکیں اور اس تک رسائی بھی سہل ہو۔
چنانچہ جن عنوانات سے ہی ڈیز علاء کرام تک پہنچ چکی تھیں، میں نے ان کو جوں کا توں
رہنے دیا اور قابل اعتراض گفتگو کو علیحدہ بھی کر دیا اور اس کو selection (منتخب کردہ)
مولا نا طارق جمیل کا نام دیا۔ مثال کے طور پرسی ڈی میں (cassete no:2(A) نام دیا۔ مثال کے طور پرسی ڈی میں (Selection نامی
فولڈر آپ کو ملے گا تو اس میں (Selection کے نام سے آپ وہ گفتگوس سکیں گے
جس کا عنوان ہے: ''شاہ دی اللہ کا کشف نہیں مانتا''۔

اس کا وقت بھی لکھا گیا ہے کہ اتنے من سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے۔ مثلاً اگر آپ مولانا کی مکمل گفتگو والی می ڈی کمپیوٹر میں چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا پوراوقت آپ کے سامنے اس کا پوراوقت آب کے مامنے اس کا پوراوقت آبات گا۔ اب اگر قابل اعتراض حصہ سننا چاہتے ہیں تو اس کا وقت Selection میں دے دیا گیا ہے۔ وہ آپ کولکھا ہوا ملے گا:

Selection (1) Time 01:00 To 22

اس گفتگو کاعنوان ترتیب ڈیا گیا ہے اور گفتگو کے آغاز واختنام کا وفت بھی دیا گیا ہے۔ امید ہے کہاس کو بجھنے میں کوئی خاص دفت نہ ہوگ۔ نوٹ: اصل می ڈیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ممکن ہے کوئی اور کا بی کرتے ہوئے

علطی سے گفتگوادھرادھر کردے۔آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔

جمال عبدالناصر

انتخاب مسجد عا كثر فيصل آباد ، خطبه جمعه cut

''ہم ہیں کچے مسلمان ہمیں کہاں سے راستہ ملےگا۔ بدر میں تین سوتیرہ تھے۔تم نے ابھی تک تین سوتیرہ بھی تیار نہیں کیے۔ بینا سمجھنے کی وجہ سے بات ہورہی ہے: الجہاد الجہاد۔ ابھی تک 313 بھی تیار نہیں ہوئے۔ جہاد کا منکر تو پکا کافر ہے، ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں۔ اس بھنور سے نکلنے کے لیے صحابہ کے دور سے ہمیں راستہیں ملےگا۔ پیچھے جانا پڑے گابئی اسرائیل میں۔''

ہمودودی صاحب اہل حق میں سے ہیں، وغیرہ

عوان: Cassete. 09

یہ سپاہ صحابہ والے بھی تو قبل کرتے پھر رہے ہیں، حضرت عمر کی سعد بن عبادہ نے بیت نہیں کی۔خلافت ابو بکر پر اختلاف (تبصرہ)، اہل حدیث فرقہ نہیں،خلافت عثانیہ کوتوختم ہونا ہی تھا، اس کے لیے پچھنہ تھا، تمام دینی وسیاسی تحریکیں ناکام ہوئیں، شیعوں کے ردمیں ہم صحابہ کومحفوظ کہتے ہیں، حضرت لا ہوری نے سندھی افکار سے رجوع کرلیا تھا۔

عنوان: Cassete. 14

مولانا الیاس پرالہام ہوا، بنی اسرائیل اور امت مسلمہ میں تلوار اٹھانے کا فرق، جہاد میں بھاگ جانے والوں پر بحث علم کا مقام جہاد سے افضل ہے، امام اعظم کے دور میں بھاگ جانے والوں کا نام ونشان نہیں ملتا اور امام اعظم کی وجہ سے مشہور ہوئے میں شہید ہونے والوں کا نام ونشان نہیں ملتا اور امام اعظم کی وجہ سے مشہور ہوئے وغیرہ، چاروں ائمہ نے جہاد میں حصہ نہیں لیا۔

عنوان: Selection(2) Cassete. 14

ایک قبیلہ کوکلمہ پڑھوانے پرصحابی کا ناراض ہونا تجریکوں سے متاثر نہ ہونا ، ہمارے لیے افضل ترین جہادعلم حاصل کرنا ہے۔

عنوان: Selection(3) Cassete.14

طالبان نے ناکام ہونا تھا،امریکہ نے فضول جملہ کیا،تمام فرقوں کواسلام میں رہنے دو،
تا مرون کا کیا مطلب ہے، مدارس میں انحطاط،علاء پرشدید تنقید،مشرف کے خلاف
تقریر کرنا زیادتی ہے،حضرت عاکثہ پرتہمت لگانے والے کے لیے درگز رہوسکتا ہے
تقریر کرنا زیادتی ہے،حضرت عاکثہ پرتہمت لگانے والے کے لیے درگز رہوسکتا ہے
تو آج کے شیعہ سے کیول نہیں؟مفتی رشید صاحب سے متاثر نہ ہونا، امام صاحب
سے دوصحابہ کی ملاقات ہوئی ہے، وغیرہ۔

شاہ ولی اللہ کا کشف نہیں مانتے، دین میں کوئی کشف نہیں،تمہاری ساری تحقیقات "تجلیات صفدر" تک ہیں، ائمہ حرمین بھی تو جرابوں پرمسح کرتے ہیں،تکفیر صحابہ کا قائل کا فرنہیں ہے۔وغیرہ

عنوان: 4. Cassete No

مناظرے فضول ہیں، تجلیات صفدر پر بحث، حنفیوں کی نماز پر بحث، علماء دیو بند کا عرب میں تعارف نہ تھا۔

تین طلاق کا مسئلہ، اہل حدیث تین چار کروڑ ہیں، مولا ناسر فراز صفدر نے منفی پہلو پر کام کیا ہے، امام اعظم زندہ ہوتے توج کے مسائل پر رجوع کر لیتے ، صحابہ کی تکفیر کے بارے میں بحث، ہمیں بیسوچ اور دین سمجھنے کی راہ مولا نا جمشید، مولا نا نذر الرحمٰن، مولا نا حسان وغیرہ نے دی ہے۔

عنوان: Cassete. 05

قادری ،نقشبندی فرقوں کی لڑائی کی وجہ سے مدارس اجڑے ہیں، غنیّة الطالبین والی حدیث غلط ہے، چاہے مولانا سرفراز صفدر نے ہی نقل کی ہے، ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے نتائج ، تحریک جھنگوی کے کوئی مثبت نتائج نہیں نکلے،غیر مقلد کو گمراہ کہنا تعصب ہے،مولانا زرولی خان کے بارے میں،اساعیلیوں نے چارچار ماہ تبلیغ میں لگائے ہیں۔

عنوان: Cassete. 07

مدارس کا ماحول تعصب پرمبنی ہے ، منفی اندازِ تعلیم مدارس میں رائج ہے وغیرہ عنوان: Cassete. 08

مناظرین پرتبرہ، ہمارے طرز تدریس میں قرآن وحدیث کے لیے حصہ کم ہے، مودودیت کوئی فرقہ نہیں، جماعت اسلامی کے خرم مراد کا وصیت نامہ، حضرت علیٰ کے بعد اس وصیت نامہ نے متاثر کیا ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی

پیش لفظ مولا نامحمرنو از بلوچ مدرسدریجان المدارس گوجرانواله

گزشته چندسالوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کے ملے کل مواعظ، ادنی غیرادنی کے مابین فرق ختم کرنے کی تقاریر اور حق و باطل کے خلط ملط بیانات کی شکایات سننے میں آر ہی تھیں ،لیکن کوئی جوت دستیاب نہ تھا۔اتفاق سے فیصل آباد سے میرے استاد زادہ تشریف لائے اور مولانا کے چند قابلِ مؤاخذہ بیانات کا تذکرہ کیا اور فرمایا میرے یاس ان کا ثبوت بصورت کیسٹ موجود ہے۔کیسٹوں میں حق کے خلاف اس قدر ہرزہ سرائی تھی کہ مجھ میں سننے کی برادشت نہرہی۔ میں نے استادمحتر محضرت مولانا مفتی محمد عیسی خان صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیروئیدادسنائی۔آپ نے فرمایالا ہور كے علماء ان كيسٹوں كى تلاش ميں ہيں۔ا گلے روزمولا نامحت الني صاحب مدظلہ چندرفقاء كے ہمراہ تشریف لائے اور جناب جمال عبدالناصرصاحب سے ان كيسٹوں كوتحريرى شكل میں لانے کا فرمایا، چنانچہ انہوں نے چنداہم قابل گرفت باتیں تحریر کیں۔حضرت مفتی صاحب مدظله نے فرمایا بیا تیں ایک ہیں کدان سے صرف نظر کیا جائے۔ خصوصاً تاویل کے ذریعے جہاد کا انکار، دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی بجائے بی اسرائیل کے دور کومثالی قرار دینا، حضرات سیخین پر تنقید، صحابہ کرام کی تکفیر

کرنے والوں کومسلمان کہنا،علماء دیو بند کی محنت اور باطل کے خلاف ان کی تحریکوں کو ناکام کہنا۔لہذامولانا کی تقاریر کے بیا قتباسات علماء کی خدمت میں پیش کر کے ان کی آراء لی جائیں اورمولانا کوارسال کی جائیں۔اگروہ رجوع کرلیں تو فنہا، ورنہ عوام کو اس فتنہ ہے آگاہ کیا جائے۔ چند مخلص ساتھیوں کے کہنے پر استاد محتر م امام اہل سنت حضر ت شیخ مولا نامحد سرفراز خان صفدرصاحب مدخله کوبیروئیداد سنائی۔ آپ کے حکم پراگلے ون بيمة وه يره حكر سنايا ـ دوصفحات س كرحضرت يشخ مدظله نے فرمايا: بيه باطل فرقوں كا ایجن ہے اور پوچھا،مفتی صاحب تمہارے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا کہ سارا کام مفتی صاحب مدظلہ کے علم سے ہوا ہے تو حضرت شیخ نے فرمایا: ٹھیک ہے، بیکام ہونا جا ہے۔ مفتی صاحب مدظلہ نے حضرت شیخ مدظلہ کی تائید پرتشکر کا اظہار فر مایا اور تقریباً بائیس علاء کرام کا ایر ریس لکھوا کر بیمسة وہ ان کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے کہا۔اس ہے قبل کہ میں بیمتو دہ علماء کرام کو بھیجتا ،مختلف علاقوں سے را بطے ہونا شروع ہو گئے۔ مجھتو غصے كا اظہار كرتے اور كچھ حقيقت حال دريافت كرتے۔ ميں نے بيسارامعامله مفتی صاحب مدظلہ کے گوش گزار کیااور پوچھا کہ میرے مسودہ بھیجنے سے پہلے بیٹوام تک كيے بہنچ گيا؟ آپ نے بتايا ہم نے مسودہ چندعلما كو بھيجا تھا، كيكن وہ كس طرح بھيل گيا، 

### مولانا كے رجوع كا افسانہ

(۱) جامعهاشر فیدلا ہور کے اساتذہ کرام اور ارباب فتوی نے اس مسودہ کا نوٹس کیتے ہوئے مولانا کو بلایا۔ مولانا نے اپنی غلطیوں سے معذرت اور رجوع کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ حضرات نے جن امور پر گرفت کی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر آپ کہ آپ حضرات نے جن امور پر گرفت کی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر آپ

سجانك هذا بهتان عظيم

میں الحمد للدا کا برعلاء دیو بند اہل سنت و جماعت کے مذہب ومسلک ومشرب کا یابند ہوں ، انہی کاشا گر د ہوں ، انہی کے عقائد برقائم ہوں۔

والسلام

مختاج دعا

طارق جميل

"r ++ 1/9/1+

مولانا موصوف بہتانِ عظیم اور رجوع کے مابین کوئی فاصلہ بیں سمجھتے اور ان کے ہاں سمجھ بعیر نہیں کہ بہتان عظیم بھی ہواور اس پر رجوع بھی کرلیں۔

(۳) ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے مولانا سے کہا کہ مسودہ کا جواب شائع ہونے سے پہلے آپ اس کا بغور مطالعہ فرما نمیں۔ جہاں آپ اپ طور پر بیہ سجھتے ہوں کہ میری اصل مراد اور مقصد کو سمجھے بغیر رد کیا گیا ہے، اسے قلم زد کر دیں اور صرف اتنا لکھ دیں کہ مفتی صاحب نے کتاب وسنت اور جمہور علماء امت کے اقوال و آراء کی روشنی میں میرے مسودہ پر نقد کیا اور میری جن اغلاط کی نشان دہی کی ، میں انہیں سلیم کرتا ہوں ، کین مولانا نہ مانے اور بے پروائی سے اس پیشکش کو تھکرادیا۔

(۵) بعض علماء کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب کامعذرت نامہ شائع ہوا ہے جس میں تحریر کیا گیاہے:

"باقی اگرمیرے دری بیانات میں اس سے مختلف تاثر پایا جاتا ہے تو وہ میری تعبیر کی فلطی ہیں۔" کی فلطی ہے ،عقیدے کی فلطی نہیں۔" اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے: سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے معذرت نامہ پردستخط کردیں تا کہ سندر ہے، لیکن بقول مولا ناحمید اللہ جان زید مجدۂ ،صدر شعبہ افتاء جامعہ اشر فیہ لا ہور، موصوف نے دستخط کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ میرے استاذ مولا نا احسان الحق صاحب نے مجھے اس سے روکا ہے۔

یہ ہے مولانا کا رجوع اور تو ہہ۔ ان کے بیانات پرمشمل مسودہ کی فائلیں ملک کے گوشہ میں پڑھی گئیں۔ اس سے لوگوں میں ایک قتم کا اضطراب پیدا ہو گیا اور مولانا ہیں کہ اجمالی طور پراپنی اغلاط پردستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ع ناطقہ سر بگریباں ہیں اسے کیا کہیے

(۲) جامعه خیرالمدارس ملتان میں اس مسودہ سے طلباء میں پیدا ہونے والے شکوک وشہات کے ازالہ کے لیے اپنی جوابی تقریر میں مولانانے بیر آیت پڑھی: وشبہات کے ازالہ کے لیے اپنی جوابی تقریر میں مولانانے بیر آیت پڑھی: یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ الْمُنُو آ اِنْ جَاءً کُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَیّنُوْا۔

"اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاس شخص کوئی خبرلائے تواس کی تحقیق کرلیا کرو۔"

یہ ہے جواب۔ گویا ان کا مستو دہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جعلی دستاویز ہے۔ قار مکن

کرام! غور فرما میں کہ مولانا اپنے موقف سے رجوع کررہے ہیں یا دوسروں پر الزام

دھررہے ہیں؟ اگر مولانا کو اس متو دہ سے انکار ہے تو پھر رجوع کے کیا معنی؟ لیکن ہم

کہتے ہیں، ایسا ہی سہی۔ ہمارے پاس بیمتو دہ پہنچا، ہم نے اس میں شخیق توفیق سے

کام لیا تو معلوم ہوا کہ بیخرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے فدکورہ بالا آیت مبارکہ پرعمل کیا۔

کام لیا تو معلوم ہوا کہ بیخرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے فدکورہ بالا آیت مبارکہ پرعمل کیا۔

میں مکھوں میں مولانا کا رجوع ان الفاظ

" کچھ عرصہ سے میرے بارے میں مختلف بمفلٹ تقسیم ہورہ ہیں اور ایک رسالہ میں بھی کچھ چھپا تھا۔ میری ان سب تحریروں کے بارے میں ایک ہی بات راست پر چلنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

علاء کرام کی طرف سے موصول شدہ آراء اور تبھرے حذف واختصار سے پیش کیے گئے ہیں۔ دیگر آراء اور تبھرے آئندہ اشاعت میں شامل کیے جائیں گے۔

اس مجموعے کا نام "کلمة الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل (چند غلط تاویلات و تنجاوزات اوران کاعلمی و شرعی محاسبه ) تجویز ہوا۔

ربنا تقبل منّا انّك انت السميع العليم وتب علينا انّك انت التواب الرحيم

(مولانا) محمدنوازبلوج مدرسهر بحان المدارس جناح روڈ، گوجرانوالہ

#### عذرگناه بدتراز گناه

حضرت استاذ محترم کے جوابی مقالہ کے مطالعہ سے قارئین کرام کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ تعبیر کی غلطی ہے یا فہم اور معنی کی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدین اور خلفائے المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب کے دور خلافت پر طعن بلکہ یہ کہنا کہ دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا، انگریز کے خلاف جہاد اور علاء دیوبند کی مساعی جمیلہ کو غلط قرار دینا، شیعہ اور غیر مقلدین کی وکالت، مولوی احمد رضا خان اور مودودی صاحب کو بڑھا چڑھا کرپیش غیر مقلدین کی وکالت، مولوی احمد رضا خان اور مودودی صاحب کو بڑھا چڑھا کرپیش کرنا اور امامت و پیشوائی کا درجہ دینا، تمام صحابہ گئی تنفیر سے بھی کسی محض کا کافر نہ ہونا اور اس کو اپنے اکابرین میں سے کسی کی طرف منسوب کرنا، جہاد وقال فی سبیل اللہ اور مجاہدین پر ہٹ کرنا، اس طرح آیات واحادیث کے معانی و مطالب کے بیان میں مجاہدین پر ہٹ کرنا، اس طرح آیات واحادیث کے معانی و مطالب کے بیان میں تحریف کی حد تک دوراز کارتاویلات کا ارتکاب وغیر ذلک، کیا ان جملہ مطالب کو صرف تعبیر کی غلطی کہا جائے گا؟

استاذمحترم حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب مدظله شخ الحديث باب العلوم كهرور ليكا نفرة العلوم تشريف لائے۔ مجھے بلا كرفر مايا "آپ لوگوں نے صحح بريك لگائى ہے۔ اگر يك ندلگاتے تو گاڑى كہيں كى كہيں جلى جاتى۔ بيريك لگى نہيں لؤى چاہے، بلكہ مسئلہ على ہونا چاہے۔ مولوى صاحب كو گوجرانواله بلائيں۔ دونوں طرف سے چار چار علاء بھاكران باتوں كا تصفيہ كرائيں۔ "ميرے كہنے پراستاذمحترم نے جناب حاجى محمد نعيم صاحب نے مايا كہ مولانا كو گوجرانواله بلائيں۔ پچھ عرصہ بعد حاجى صاحب نے بتايا كہ مولانا اس سلسلے ميں آنے كے ليے تيان ہيں۔ چنانچ حضرت استاذمفتی صاحب مدظلہ نے ان غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس

رے یہ کہ مولانا الیاس صاحب سے ایک صدی پہلے جب سے انگریز آئے ہیں، ووے کا کام موقوف ہو چکا تھا۔ مولانا الیاس نے اس کام کا احیاء کیا۔

اس وقت الله كى ہدایت كا نظام تبلیغ كے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے خانقا ہوں اور مدارس سے ساتھ تھا۔ بہلے خانقا ہوں اور مدارس سے ساتھ تھا۔ تین دن لگانے سے آ دمی بدل جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ كی صفت ہدایت كاظہور تبلیغ میں مدریا ہے۔

مولا ناالیاس پراللہ تعالی نے جو پیغام فرمایا، پچیلی کی صدیوں میں کسی پرنہیں ہوا۔
پچیلے ہزار سال بھی کہوں تو بہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس پرتر قی کر کے پھر مولا نا نے مولا نا
الیاس کے حوالے سے ہندوستان میں علا کی جہادی کوششوں کی شدرگ پر ہاتھ ڈالا اور
کہا کہ مولا نا الیاس فرمایا کرتے تھے کہ انگریزوں کو نکالنے پر کیوں زور لگاتے ہو؟
مسلمان بنانے پرزور لگاؤ۔ نیز کہا کہ لوگ اس وقت واقعہ بدر کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں
کہ بدر میں تین سوتیرہ تھے۔ وہ پکے مسلمان تھے۔ ہم پلے مسلمان ہیں۔ دور نبوی اور
ظفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال نہیں ہے۔ ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا
پڑے گا۔ یوں جہاد کی نفی کرتے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے
اور قرآن کا انکار عین کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ وقت ہے یا نہیں۔ نماز تو
فرض ہے، پروقت داخل ہوا ہے یا نہیں، کہ پہلے ہی اللہ اکبر!

پھر صحابہ گرام پر آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبری خلافت کے بارے میں وہ شکوک وشہات پیدا کیے کہ الا مان والحفیظ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اختلاف ہوا، بڑے برے صحابہ نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ نے آپ سے باغ فدک میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ سے کمی ہونی تھی اور ہوئی۔ آپ سے خطا ہونی تھی اور ہوئی۔ آپ نہ معصوم تھے نہ محفوظ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بطور ظیفہ تعین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیفہ عین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیفہ عین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی کی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

# وجهةاليف

# بسم الله الرحمن الرحيم

کلمۃ الہادی دراصل مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے کمپوز شدہ مسودہ پر ایک علمی و تحقیقی تبصرہ ہے۔ مولانا نے جس تمہید اور ترتیب سے اپنے طلباء کی تربیت کی ہے، اس کی ترتیب کچھ یوں ہے:

اکابر علاء ہندخصوصاً علاء دیوبند، جن سے اللہ تعالیٰ نے بارہویں، تیرہویں اور چودھویں صدی میں رشد وہدایت، تعلیم وتربیت، دینی، ندہبی، سیاسی اور جہادی راہ نمائی کا کام لیا ہے، مولانا نے ان کی مساعی جمیلہ کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ

۱۸۵۷۵ علی جنگ غلطی تھی جس میں شکست کھا کرسارے حضرات مفرور ہو گئے اور مولا نا حاجی امداد اللہ چھپتے چھپاتے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔

کی طاقتیں گئی صدی میں قوت کے واقعات کوسا منے رکھ کراستدلال کرتے رہے۔ مخلصین
 کی طاقتیں گئی رہیں۔ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس تک نہ پہنچ سکے۔
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولا ناالیاس کوالہا می طور پریہ چیز دی گئی۔

0 انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چلتا ہے۔ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے احکام اور ہوتے ہیں۔ مرور کے احکام اور ہوتے ہیں۔حدیبیہ میں آنخضرت ہوتے ہیں۔حدیبیہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلح کا مبداومنشا آپ اور آپ کے صحابہ کی کمزوری تھا۔ پھراس پرتر قی

طرف منسوب ہوتا۔ ہم شیعوں کی مخالفت میں آ کرکسی کی صفائی کیوں پیش کریں۔وغیر ذلک۔

سیدناصدیق اکبر کے بعدروئے خن سیدنافاروق اعظم کی طرف پھیرا کہ وہ ننانو ہے فی صدعصمت کے قریب ہو گئے تھے، کین سونمبروہ بھی نہیں لے سکے۔ امیر معاویہ عبداللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے۔

ان تمام مضامین کی تفصیل آپ کو کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگی۔ ہماری سمجھ سے
بالاتر ہے کہ صحابہ کرام کی تنقیص و کسر شان بھی مولانا کے ہاں تبلیغ کا جز اور حصہ ہے!
مولانا نے ایساانداز اختیار کیا ہے کہ شیعہ بھی خوش اور سنی بھی خوش۔ ان کی اس روش سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے او پر کسی ایک طبقے کی چھاپ نہیں چا ہے۔ انھوں نے اپنے
اکا برعلماء کے علی الرغم ان طبقات کو سراہا جھوں نے ہندوستان میں علماء حق کی تکفیر کا بیڑہ
اکا برعلماء کے علی الرغم ان طبقات کو سراہا جھوں نے ہندوستان میں علماء حق کی تکفیر کا بیڑہ
اٹھایا، اجتہاد کے نام سے ائمہ جمجہدین اور علماء سلف وخلف کو تنقید کا نشانہ بنایا، آزاد کی
دائے کے نام سے بے راہ روی اختیار کی اور قرآنی معجزات کا انکار کیا۔

کلمۃ الہادی کا ہرمسکہ اور اس کی ہرسطراس کتاب کا تعارف ہے۔عیاں راچہ بیاں! عوام وخواص کو ان غلط نظریات واحساسات سے بچانے کے لیے کتابی شکل میں اس کا جواب ضروری تھا۔

مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پر مشمل مسودہ پورے ملک میں پھیل گیا تو بعض حضرات نے مختصر جواب دیے، لیکن اس مسودہ کا بالنفصیل اور خاطر خواہ جواب باتی تھا۔ چنانچہ استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محمد عیسی خان مدظلہ نے باوجود ضعف و پیرانہ سالی کے، بلفظہ و بمعناہ اول سے آخر تک کتاب وسنت، ائمہ مجہدین، فقہا اور اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں اس مسودہ کا جواب تحریر فرمایا۔

اس مقالہ میں بے شار اصولی اور فروعی مسائل ومباحث زیر بحث آئے ہیں۔ان

میں قارئین کرام اور سائلین کی تشفی اور تسلی کے علاوہ ان شاء اللہ صاحب مسودہ کوسب
سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں ان کے مغالطات کا کافی وشافی جواب بھی ہے اور
ان کے اشکالات کا از الہ بھی۔ یوں ایک قابل قدرعلمی ذخیرہ اس کتاب کی صورت میں
زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آیا۔ ملک بھر سے علماء کرام کی طرف سے خطوط
اور فون کی صورت میں تحسین و تیریک کے پیغامات موصول ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو
مردمیدان اٹھا جس نے جمود تو ڑا۔

الله تعالی استاذی المکرم کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطافر ما کراصلاح اور را جنمائی کاذر بعد بنائے۔واللہ الموفق

قاری عطاء الله ادنی من المعتقدین استاذ مکرم اس مقام پراہل علم کومجبور ہوکر کہنا پڑتا ہے: لا نددی (ہم نہیں جانے)۔مفہوم ہیہ کے مہارے نور کی انتہا ہوگئ ہے، اس سے آگے ہماری روشنی ماند پڑگئ ہے اور ہمیں کچھ وکھائی نہیں دیتا۔البتہ جاہل آ دمی جواس راہ سے نا آشنا ہے، اس کے ہاں تو روشنی نام کی کوئی شے ہے، ی نہیں۔وہ اندھا ہے۔اگر اسے راہنما بنالیا جائے تو اسے ندراہ کی خبر ہے نہ نثان راہ کا پہتے۔وہ شخص جب تک اپنے ساتھ دوسروں کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ والے گا، اس سے پہلے رکنے کا نام نہیں لےگا۔

حتى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّوساً جُهَّالاً فُسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَاصَلُّوا-(١)

ی دور بنالیں گے۔ پھران سے مسائل دریافت کریں گے اوروہ بغیرعلم کے فتوی دیں سردار بنالیں گے۔ پھران سے مسائل دریافت کریں گے اوروہ بغیرعلم کے فتوی دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ن

### علما كاشعاراوران كى يهيان:

علاء کی پیچان سے کہ وہ بغیرعلم کے کوئی بات نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ علم کوسخت تاکید کی ہے کہتی سنائی بات کو قرآن کی تفسیر کا حصہ نہ بنا کیں اور کسی مسئلے کو نہ جاننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف تحویل کریں۔ قطعی دلیل کے بغیرظن اور تخمین سے کام لینا تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے: و مب ان من المت کلفین۔ "میں تکلف کرنے والول میں سے نہیں موں۔ "گویا آپ نے اس تحویل کو علاء کا شعار قرار دیا ہے۔ جن اہل علم میں بیوصف پایا جوں۔ "گویا آپ نے اس تحویل کو علاء کا شعار قرار دیا ہے۔ جن اہل علم میں بیوصف پایا جائے ،علاء کہلانے کے مستحق ہیں۔

## تقذيم

### حضرت مولا نامفتی محمد عیسی خان مدخله الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی

امرابعد!

#### اختلاف وانتشار:

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بُعد کے باعث ہر چیز میں تغیر رونما ہوا ہے۔ خیر و برکت کا زوال، امانت میں خیانت، علم کا انحطاط، عمل میں کوتا ہی، علماء میں باہم جدال، فقاوی و مسائل میں نقابل اور کشیدگی، رائے میں اختلاف اور نظری معرکہ آرائی، معاملات میں کسی ایک فرین کی طرفداری اور خصومت، ہرطرف سے اعباب محل محلات میں کسی ایک فرین کی طرفداری اور خصومت، ہرطرف سے اعباب محل فدی دای بسر أیب یعنی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے بہتر سمجھنا اور تعلّی سے کام لینا اور کبر کا اظہار کرنا۔ کبر کے معنی زبان فیض ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بیصا در ہوئے ہیں کہ الکبر بُطُو الْنَحقِ و غَمُطُ النّاس، حق کو محکراد ینا اور لوگوں کو تقیر سمجھنا۔

### نشان علم وجهل کی وضاحت ایک مثال سے:

علم کی مثال ایک آفتاب کی ہے۔ اس کی شعاعیں سارے عالم کوجگمگارہی ہیں،
لیکن پہاڑوں، درختوں اور بڑی بڑی عمارتوں کے حائل ہونے کے باعث یا گہری
خندقیں اور کمبی کمبی غاروں کی وجہ سے پچھ مقامات تاریکی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح
بعض قدرتی تاریکیاں اور پردے ہیں جومخلوق کوعلم سے استفادے کا موقع نہیں دیتے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ص ۲۰ بجلداول مسلم ص ۱۳۸ ج۲\_

حضرت عبدالله بن مسعود کا انتباه بخاری شریف میں ہے:

عن مسروق ..... فاتيت ابن مسعو دوكان متكا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم: لا اعلم فان الله قال لنبيه: قل ما اسئلكم عليه من اجروما انا من المتكلفين (۱)

"مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بتلایا گیا ایک شخص آیت یہ وہ تماتی السماء بدخان مبین کی تفیر السطرح کرتا ہے۔ آپ تکیدلگائے بیٹے ہوئے تھے، غصہ میں آگئے اور سید ہے بیٹے اس طرح کرتا ہے۔ آپ تکیدلگائے بیٹے ہوئے تھے، غصہ میں آگئے اور سید ہے بیٹے گئے۔ فرمایا جس کو علم نہ ہوتو لا اعلم (میں نہیں جانتا) کہنا بھی علم ہے۔ اللہ نے اپ نہیں کو تھم دیا ہے کہ وہ کہے: میں تم سے اس پر کچھا جرت نہیں چا بتا اور میں متعکلفین میں سے نہیں ہوں۔ "

حضرت عبدالله بن مسعود من كاعلمى مقام اورجلالت شان:

كتاب وسنت كى فهم وفراست كحواله سے حضرت عبدالله بن مسعود كا جومقام ب، وه كى صاحب علم برخ في نبيل ہے۔ آپ اپنے متعلق بطور تحديث نعمت فرماتے ہيں:

والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انبى من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخير هم۔ (۲)

"بخدامیں نے ستر سے کھھ اوپر سورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

(۱) بخاری ص۳۰ ک،۱۰۱ ک، ۲۶ رزندی ص ۱۵۱، ۲۶ (۲) بخاری ص ۱۳۸ ج۲\_

مبارک سے حاصل کی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بخو بی جانتے مبارک سے حاصل کی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بخو بی جانتے ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔''
ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔''
ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔'

والله الذى لا اله غيره ما انزلت سورة من كتاب الله الا انا اعلم الدن نزلت ولا انزلت آية من كتاب الله الا انا اعلم فيم انزلت ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لوكبت اليه (۱) ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لوكبت اليه (۱) در بخدا كرجس كسواكوئي النبيس، كتاب الله كي برسورت كمتعلق مي وانتابول كدكهال الري مي الين بي برآيت كمتعلق مجمع مهم كدكس واقعه معلق مي الريس جانتا كدكتاب الله كا مجمع سي كوئي زياده عالم ما دروبال تك متعلق مي الدوبال تك متعلق مي الرين على سوار موكروبال ينبي كي كوشش كرتار،

ر مالك عن غير واحد ان عبدالله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة اذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم ان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذاك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الر بائب فرجع

<sup>(</sup>۱) بخاری مس ۱۳۸، ج۲

ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذى افتاه بذلك فأمره ان يفارق امراته. (۱)

"امام مالک نے بہت سے راویوں سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اسے دریافت کیا گیا (اس وقت آپ کوفہ میں تھے) کہ لڑکی سے نکاح کر لینے کے بعداس کی ماں سے نکاح کرنا کیسا ہے جبکہ لڑکی کو ابھی چھوا نہ ہو۔ آپ نے اس معاملہ میں رخصت دی۔ ابن مسعود لڈ بیند آئے اور اس سلسلہ میں دریافت کیا تو ان کو بتلایا گیا کہ مسئلہ یوں نہیں اور شرط مساس تو رہائب کے نکاح میں ہے۔ ابن مسعود کوفہ آئے اور ایٹ گھر جانے سے پہلے اس شخص کے پاس آئے جس کوفتو کی دیا تھا اور اسے تھم دیا کہ وہ اس عورت سے مفارقت یعنی جدائی اختیار کرلے۔"

۲- روی ان رجلا تو جامسواد ولم یدخل بها ثم رای امها فاعجبته فاستفتی ابن مسعود فامره ان یفارقها ثم یتزوج امها ففعل فولدت له او لادا ثم اتی ابن مسعود المدینة فسأل عمر وفی لفظ فسال اسحاب النبی صلی الله علیه وسلم فقالوا لایصلح فکرم رجع الی الکوفة قال للرجل انها علیك حرام ففاد قها (۲)

"ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس نے اس سے ہم بستری نہ کی اوراس کی ماں کو دیکھا اور بہند کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا۔ آپ نے کہا اس کو طلاق دے دواوراس کی ماں سے نکاح کرلو۔ اس نے ایسا کیا۔ اس دوسری عورت سے اولا دبھی ہوئی۔ اس عیم عبداللہ بن مسعود مدینہ آئے۔ حضرت عمر سے عورت سے اولا دبھی ہوئی۔ اسے میں عبداللہ بن مسعود مدینہ آئے۔ حضرت عمر سے

اورایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا۔ انہوں اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب سے کہا یہ تمہارے لیے نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ جب کوفہ واپس آئے تواس سے کہا یہ تمہارے لیے طال نہیں تواس نے جدائی اختیار کرلی۔''

سران رجلا من بنى شمخ بن فزارة تزوج امراة ثم رأى امها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأفتاه ان يفارقها ثم يَتزَوج امها فتزوجها فولدت له او لادار ()

مور بی شخ بن فزارہ کے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھراس کی مال کو درجی شخ بن فزارہ کے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھراس کی مال کو رہوں اس کو بہت پیند آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا۔ آپ نے فتوی دیکھا، وہ اس کو بہت پیند آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سے خلاق دے کراس کی مال سے نکاح کرسکتا ہے۔ اس نے اس کی مال سے نکاح کرسکتا ہے۔ اس نے اس کی مال سے نکاح کیا۔ اس سے اس کی اولا دہوئی۔''

ابوموسیٰ اشعریؓ کے ہاں آپ کاعلمی مقام

حضرت ابوموی اشعری کواس طرح کااعلان اپنی بابت کرنا پڑااور طے کرلیا کہ جب حضرت ابوموی اشعری کواس طرح کااعلان اپنی بابت کرنا پڑااور طے کرلیا کہ جب سے تم میں بینجرعالم (حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ) موجود ہیں، مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ بخاری میں ہے:

سئل ابو موسى عن ابنة ابن واخت فقال للابنة النصف ولاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعنى فسال ابن مسعود واخبره بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة للشلثين وما بقى فللاخت، فأتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لاتسالوني ما دام هذا الحبر

<sup>(</sup>۱) موطاامام ما لک،۱۹۳۲ء مطبوعه مجتبائی دیلی۔

<sup>(</sup>٢) مظهري مع الحاشيه، ص ٢١ ج٢ \_ احكام القرآن للتها نوى ١١٥ ج٢ \_

<sup>(</sup>١) المحلى للحافظ ابن حزم ص ١٣٣ ، ١٣٣ مطبع الا مام شارع مصر-

"الك شخص كى بينى، بوتى اور بهن كے حصول كے متعلق ابوموىٰ اشعریؓ ہے سوال ہوا۔ آپ نے کہا آ دھا حصہ بیٹی کا اور آ دھا پوتی کا۔ سائل سے کہا، ابن مسعود ؓ کے پاس جاؤ، وہ بھی میری متابعت کریں گے۔ابن مسعود سے پوچھا گیا اور ابومویٰ کے جواب سے انہیں مطلع کیا گیا تو آپ نے کہا (اگر میں اس کی تائید کروں) تو اس وقت میں گمراه موااور مدایت یا فته نه مواله میں اس میں وه فیصله دوں گا جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے دیا۔ بیٹی کا آ دھا، پوتی کا چھٹا حصہ،اس سے دو تہائی حصہ کمل ہو جائے گا اور بقیہ حصہ بہن کا ہوگا۔ہم ابومویٰ کے پاس آئے اور انہیں ابن مسعود کے جواب سے مطلع کیا تو آپ نے کہا جب تک بیا عالم تم میں ہیں، مجھ سے سوال نہ

# امام ابو بكرخصاف كااعلان حق:

ای طرح اینے فتوی کے خلاف اعلان واشتہار کا قصہ بھی بہت معروف ہے۔ ابن نجار کہتے ہیں بعض ائمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ابوشہل محد بن عمر سے سنا جو پینے بلخ کے حوالے سے بیرواقعہ بیان کرتے ہیں:

جب میں بغداد گیا تو وہاں ایک شخص بل پر کھڑ ہے ہوکر تین دن تک بیمنادی کرتار ہا کہ قاضی احمد بن عمر خصاف سے فلال مسکلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فلال جواب دیا، وہ غلط ہے۔اس مسکے کا جواب میہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس محض پررحم فرمائے جو مستفتی تک یہ بات پہنچاد ہے۔منادی کرنے والے پیخض امام خصاف ہی تھے۔ (۲) چنیں کردند یاراں زندگانی ز کار افتاده بشنو تا بدانی

(۱) بخاری ص ۹۹، ج۲ (۲) مقدمه شرح ادب القاضی ، ص۵۔

الم ابو بكراحد بن عمر خصاف (التوفي الله ه) في البيام المي التأبر المونه پین کیا ہے کہ علماء زماں اگران کی تقلید کریں توجملہ اختلاف وانتشار ختم ہوجائے۔

الم محيى بن سعيد بالقطان كي عزيميت اورا ظهار ق

امام يجي بن سعيد بالقطان تے اسى جذبہ كے پيش نظر فرما يا تھا جس كى تفصيل بيہ: قال ابوبكر خلاد قلت ليحيى بن سعيد ن القطان اما تخشى ان يكون هؤ لآء الذين تركت حديثهم خصماء ك عندالله؟ فقال لأن يكون هؤلاء خصماء ي احبُّ اليّ من ان يكون النبي صلى الله

عليه وسلم خصمي، يقول يا يحيى لولا ذببت عن حديثي (١) "ابوبكرخلادنے اپنے شخ يجي بن سعيد ن القطان سے كہا آپ كواس بات سے در نہیں ہے کہ جن لوگوں کی آپ نے حدیث ترک کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ كے خلاف مرى مول كے؟ (اس ليے كرآپ نے كى كوم كر تس مُكبِس اور سی کووضاع وغیرہ کہاہے) تو آپ نے فرمایا کہ بیسب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے خلاف مدعی ہوں، مجھے پہند ہے کہان کی بجائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے خلاف مدعی ہوں کہائے کہی تونے (علم کے باوجود) میری حدیث کا دفاع

امام مجدّ والف ثانی شیخ احمد سر مهندی کا اعلانِ حق: آپ آپ ایک اہم مکتوب میں مروّجہ مولود کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے

"اگر بالفرض حضرت قدّس سره اس وقت د نیامیس زنده ہوتے اور میلس واجتماع

(١) كوثر النبي (غيرمطبوع) ص ٦٨ فصل زعم قوم ان الجرح غيبة بحواله دارتطني

ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا تو آیا حضرت ایثاں قدس سرہ اس امرے راضی ہوتے اوراس اجتماع کو پیند فرماتے یا نہ؟ فقیر کا یقین ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پیند نہ کرتے بلکہ انکار کرتے فقیر کا مقصد آپ کو جتلا دینا ہے۔ آپ قبول کریں یا نہ کریں ، پچھ مضا کقہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑائی جھگڑ ہے گئے گئے ایش ہے۔ "(۱)

ا ہے پیرومرشد حضرت خواجہ باقی باللّٰہ کے

فرزندان ارجمندان كوانتباه اور براءت:

''اگر مخدوم زادے اور وہاں کے یارا پی اس وضع پر استقامت رکھیں اور اپنی حالت کونہ بدلیں تو ہم فقیروں کوان کی صحبت سے سوائے مایوی کے اور پچھ چارہ نہیں ہے۔''ر۲)

مولود كي متعلق حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوي

كامولا ناتفانوي كوبار بإرانيتاه اوران كارجوع

حکیم الامت حضرت تھانوسی فوان شباب اور علمی دور کے آغاز میں مجالس مولود میں شامل ہوا کرتے تھے اور اپنے اس عمل کوعوام وخواص، اہل اسلام کے فوائد، اصلاح عقائد واعمال اور ان کی حق آگاہی کا ذریعیہ مجھتے اور ساتھ اپنے ہیرومر شد حضرت حاجی صاحب ہے قول وفعل کو بطور جمت پیش کرتے جس پر حضرت گنگوہی نے ان کو بار بار عندیہ کی طویل مراسلت کے بعد بالآخر آپ اپنے اس عمل سے باز آگئے اور حضرت گنگوہی تنبیہ کی طویل مراسلت کے بعد بالآخر آپ اپنے اس عمل سے باز آگئے اور حضرت گنگوہی کو اپنا مولا اور آقائشلیم کیا۔ فرماتے ہیں:

"فيا سيدى لله ان تقبلوا عذرى بخلقكم العظيم ولا تصغوا الى كل همازٍ لمّاز مشاءٍ بنميم ولا تخرجونى من الجماعة فانى ارجو ان اكون معكم يوم تأتى الساعة لكن لاتطيق همتى ان انابذ بالمخالفة مع الاعلان عسى ان يكون من الله تعالى بمكان مديد على نفسى انكار طريق يخالف السنة والكتاب على رأس المنبر وبطن المحراب (۱)

"اے میرے سردار! اللہ کے لیے اپنے خلق عظیم کی بدولت میرا عذرقبول فرمائیں اور ہرعیب چیس، طعنہ زن اور چغلی کے عادی کی طرف توجہ نہ فرمائیں اور جھے اپنی جماعت سے نہ نکالیں ۔ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں، لیکن میری ہمت میں یہ یارانہیں تھا کہ اس معاطع میں مخالفت کا اعلان کرتا۔ شاید کہ اللہ کی طرف سے کی وقت اس کا فیصلہ ہو ... البتہ میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ میں ایسے طریقے کا برسر منبر ومحراب انکار کروں گا جو کتاب وسنت کے خلاف میں ،

حضرت كنگوى ايخ جواب الجواب مين فرماتے ہيں:

"اس واسطے کوئی بیعت نہیں ہوااور ہوتا کہ جو پھے ہم نے پڑھا ہے،اس کے صحت وسقم کوئسی شخ غیر عالم سے پڑتال لیں اوراحکام محققہ قر آن وحدیث کواس کے قول سے مطابق کرلیں کہ وہ جس کو غلط فرما ئیں، آپ غلط مان لیں اور جس کو صحیح کہیں،اس کو صحیح کھیں کہ بیہ خیال سراسر باطل ہے۔ پس اگر کسی کا شخ کوئی امر خلاف امر شرع کے فرماوے گا تو اس کا تشاہم کرنا جا ئزنہ ہوگا بلکہ خود شخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہوگا، کیونکہ ہر دو کاحق ہر دو پر ہے اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے اور جب تک شیخ کسی ہوگا، کیونکہ ہر دو کاحق ہر دو پر ہے اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے اور جب تک شیخ کسی

<sup>(</sup>١) تذكرة الرشيدص ١١٥

<sup>(</sup>۱) مكتوبات امام رباني مكتوب نمبر ٢٥ اص ١٥٠ د ١٥١٠ واسلاميات (٢) ايضا

مئلہ کوجو بظاہر خلاف شرع ہو، بدلائل شرعیہ وقطعیہ ذہن نشین نہ کردے ،مرید کواس کا قبول کرنا ہرگزروانہیں'(۱) نیز ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

"پس ایبابدست شیخ ہوجانا کہ مامور رومنهی کی کچھ تیزندرہے، بیراہل علم کا کام نہیں۔لا طاعة لمخلوق فی معصیة النحالق۔ (۲)

كتاب سي متعلق المل علم سي التماس:

اس جوابی مقالہ میں کسی قتم کی فروگز اشت ہوئی ہوتو مطلع فرما ئیں۔ہمیں کسی قتم کا عارمحسوں نہ ہوگا۔ہم غلطی کے اعتراف اور رجوع الی الحق کواپنا فخر سمجھتے ہیں۔

#### ضروری وضاحت:

اس جوائی مقالہ میں کتاب وسنت، صحابہ کرام، ائمہ مجہدین اور اکابر علما، اسلاف امت کے اقوال اور آرائے تحت جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر بحث مسودہ میں دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کے مثالی ہونے کا انکار نہ ہوتا، قال فی سبیل اللہ اور مجاہدین کی شرعی حیثیت کو ہدف طعن نہ بنایا جاتا، صحابہ کرام سے لے کرا کا برعلماء تک افر مجبوتی، اس سلسلہ میں سائلین کے شبہات کا جواب دینا ضروری نہ ہوتا تو ہم بھی اسے موضوع بخن نہ بناتے۔

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں برگانے بھی ناخوش ہمارے پیش نظر کسی پراپنی برتری جتلانایا تجارتی اور کاروباری مفادنہیں ہے، صرف حق کی طلب اور کتمان حق کا خوف دامن گیر ہے۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں امام احمد بن طنبل قید ہو گئے۔ آپ کے چچانے جیل میں فات قرآن کے مسئلہ میں امام احمد بن طنبل قید ہو گئے۔ آپ کے چچانے جیل میں

آپ سے ملاقات کی اور کہا، کچھلوگ جیب گئے ہیں اور بعض نے حکومت سے معافی ماگ لی ہے۔ وہ سارے غلط ہیں اور تو اکیلا سے جا جیل سے باہر نگلنے کی تدبیر کرو۔ تو آپ نے کہا: یہ عہم اذا جھل السجاھل و کتم السعالم فماذا یتبین الحق؟ (جابل جانتا ہی نہیں اور عالم بات چھپائے تو حق کب ظاہر ہوگا؟)

ولستُ وان قُرِّ بتُ يـوماً ببائع خـلاقـى ولا ديـنى ابتغاء التَحَبُّبِ ويسعتــدُّه قـوم كثيـر تِـجَـارَـةً ويسعنى من ذاك دينى و منصبى

" دوسی کی دوسی میں، میں اپنشرف مرتبه اور دین کا سودانہیں کرتا اگر چہوہ مجھکو اپنامقرب بنا لے اور میری تعظیم کرے۔ بہت سے لوگوں نے اسے اپنی تنجارت بنالیا ہے۔ اور مجھے اس سے میرادین اور شرف مرتبہ مانع ہے۔''

بحدہ تعالی ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ، کدورت، ذاتی رنجش محسوں نہیں کرتے البتہ بیطح ضرور ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کوراو حق پر لائے۔ اہل حق سے وابستہ رکھے اور سواداعظم کا اتباع نصیب فرمائے (و مساذلك علی الله بعزیز) آمین ثم آمین ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انسما الاعسمال بالنبیات و انسا لكل امرء ما نوی

محمد علی عنه خادم جامعه فتاح العلوم وخطیب جامع توحیدی نوشهره سانسی گوجرانواله ۱۲ربیج الثانی ۴۳۰۰ هه ۱۸ اراپریل ۴۰۰۹ء بابنمبرا

# خلافت شيخين

\* خلافت سيدنا امير المونيين صديق اكبرٌ أورتفصيلات \* خلافت سيدنا امير المونيين عمر فاروقٌ أورتفصيلات

سیدہ فاطمہ کے باغ فدک کے سلسلے میں ناراضکی کا ذکر کرنااور حضرت ابوبكرصديق كي جواب كاذكرنه كرنانا انصافي ہے قولہ: "فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ طبعی چیز ہے۔ بنہیں کہ انہیں مال کی حرص تھی۔ وہ میمجھتی تھیں کہ ابو بکر نے ہمیں وراثت نہیں دی جبکہ وہ ہماراحق ہے تو اس حق کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئیں اور علی کا جو بیفر مانا ہے کہتم لوگوں نے ہمیں شریک نہیں کیا تو یہ بھی حق ہے کہ اس وقت جومشورہ ہوا خلافت کا ، اس میں علی موجود نہیں تھے۔وہ ادھومسل میں شریک تھے کہ عین اس وقت بیمسکلہ پڑ گیا اور ان کا يقاكه بهائى آخر ماراقرابت كى وجهد كوئى حق تو موگا-" <u>الجواب: اس مقام میں حضرت سیدہ فاطمہ کی ناراضکی کا ذکر کرنا اور سیدنا ابو بکڑے</u> جواب کا ذکر نہ کرنا بہت بڑی نا انصافی ہے۔ احادیث میں ہے کہ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: میں نے آنخضرت مَثَالَثَیْمُ اسے سنا ہے نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا ٥ صدقة ـ "جم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے۔جوچھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔" حضرت علی کی بیعت نه کرنے کا ذکر کرنا اور حضرت علی ا كى طرف سے معذرت كاذكر نه كرنا خلاف ديانت ہے سیدناعلی کی طرف سے حضرت ابو بکرا کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی معذرت کا ذکر نہ کرنا اوراس میں سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر کوخلیفہ منتخب كياءاس كاذكرنه كرنااورحواله نه دينا شيعيت نوازي نهيس تواوركيا ي

بخاری شریف میں خلافت کا پس منظر تفصیلاً موجود ہے۔ مختصریہ کہ حضرت عمر تفر ماتے ہیں معاملہ اس قدر نازک تھا کہ اگر مہاجرین اپنا امیر مقرد کر لیتے اور انصار اپنا امیر منتخب کر لیتے جیسا کہ انہوں نے اس مجلس میں اظہار کیا تھا: منا امیر و منکم امیر ، ہماری طرف سے ایک امیر ہونا چاہیے اور آپ کی طرف سے بھی ایک امیر ہونا چاہیے اور اس پر تجمرہ کرتے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا ناخواستہ اگر ایسا ہوجاتا تو ان کے درمیان قال کالا متنا ہی سلسلہ شروع ہوجاتا۔

صحابہ کے بیددوبڑے طبقے تھے تو قیامت تک بھی پیسلسلہ بندنہ ہوتا۔امت کے لیے بیہت بڑا المید ہوتا،اس لیے ہم نے جلدی کی تاکہ بیفتنہ سرنہ اٹھائے،اس لیے لوگ کہنے گئے: کانت بیعة ابی بکر فلتة ۔ابو بکر کی بیعت ایک ہنگا می بیعت تھی۔ عمر کے بعد ہم ایسے ہیں ہونے دیں گے۔ہمارا بھی خلافت میں آئندہ کردار ہوگا۔

حفرت عرص نے اپنے آخری حج میں جب عامۃ الناس سے بیافواہ می تو فر مایالوگوں کو جمع کرو، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی اثناء میں عبدالرحمٰن بن عوف میرے پاس مکہ مکرمہ آئے (اوروہ میرے پاس قر آن کریم پڑھتے کے بدالرحمٰن بن عوف میرے پاس مکہ مکرمہ آئے (اوروہ میرے پاس قر آن کریم پڑھتے کے ابولے کہ میں نے امیرالمؤمنین سے کہا ہے کہ آپ ایس تقریر یہاں نہ کریں کہ یہ عام لوگ ہیں، آپ کی تقریر کامفہوم لوگوں سے پچھاور بیان کریں گے۔ بیا جد اور ہمل لوگ ہیں، اگر آپ نے خلافت کے بارہ میں ان کے سامنے پچھ بیان کیا تو ہے جھیں گے کہ خلافت کے اندھا دمیں ہماراحق ہے۔ اگر آپ کوتقریر کرنا منظور ہوتو مدینہ میں جا کر یہ تقریر کریں۔ وہاں اصحاب رائے ہیں اور حل وعقد کے اہل ہیں تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فر اتے ہیں کہ امیرالمؤمنین منی کے میدان میں اپنی تقریر کرنے سے باز آگئے۔ ان مشکلات میں خلافت کا انعقاد ہوا۔ حضرت علی شنے چھ ماہ بعد حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فر مارہے ہیں، ہاتھ پر بیعت کی ۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فر مارہے ہیں، ہاتھ پر بیعت کی ۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فر مارہے ہیں، ہاتھ پر بیعت کی ۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فر مارہے ہیں،

این اس کوبطور تقابل ذکر کرنا اور بیکهنا که بینی حق ہے، بیکی طرح قرین قیا سنہیں اور پیکہ یہ کہا کہ وہ خسل میں شریک تھے، عین اس وقت بی مسئلہ پڑگیا، کی طرح شیخ نہیں ہے بلکه غلط ہے۔ کیوں کہ تین دن تک مہاجرین وانصار مرد، عور تیں اور پیچ آپ سلی اللہ علیہ وسلم برصلوٰ قوسلام پڑھتے رہے اور آپ کواس سے پہلے خسل دے دیا گیا تھا۔ طبقات این سعد میں ہے کہ شیخین سیدنا ابو بکر شمیدنا عمر شجرہ شریف کے دروازے پر بیٹھے تھے، دی این سعد میں ہے کہ شیخین سیدنا ابو بکر شمیدنا عمر شجرہ شریف کے دروازے پر بیٹھے تھے، دی ور آ دمیوں کا گروہ اندر جا کر صلوٰ قوسلام پڑھتا تھا، حتی لہم یہ ق من المھا جوین والانصاد والو جال والنساء والا طفال الا وقد صلی علیه حتی کہ مہاجرین وانصار مردوں اور عور توں اور بیوں میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہا مگر اس نے آپ پر وانسار مردوں اور عور توں اور بیوں میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہا مگر اس نے آپ پر صلوٰ قوسلام پڑھا۔

#### سیدناصدیق اکبرگی خلافت امت کے لیے عین رحمت تھی، اسے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اسے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا

قولد: اس امت میں اختلاف نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین نہیں فرمائی تعیین فرماتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ شیعہ کہتے ہمیں خلافت دے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر گودے گئے ہیں۔ اشارے میں صراحت تو ہے، ی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کومتعین تو نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مشیت پر صبر کیا ہے اللہ پاک نے کما اختلاف ہوگا۔''

الجواب: اہل علم جانتے ہیں امت میں اختلاف سے مراد بدعات، خرافات، آل وقال (آپس میں) فرقہ بندی ہے جس کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیتشریح فرمائی ہے کہ یہود و نصاری بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ مديث ع:

عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الرشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.()

دو تم پرمیری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء کی سنت پڑمل کرنالا زم ہے۔اس پر عمل پیرار ہواوراس کواپنی ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑلو۔''

ای طرح سے بالتعیین و التصویع سیرناصدیق اکبرگی خلافت کا تقررنه کرنے کا باعث بنہیں تھا جومولوی صاحب کوسوجھا بلکہ اللہ تعالی نے خلافت کا وعدہ امت سے کیا تھامت کی ذمہ داری تھی ،خصوصاً اولین امت صحابہ کرام کہ وہ اس وعدہ کو اچھی طرح پورا کرتے اور وہی ہوا جو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء تھا۔ واقعی سیرنا صدیق اکبر خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الامۃ تھے۔

باقی مولوی صاحب کا بیکهنا که اس میں کوئی کی ہوتی اور ہونی تھی، بتلایا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر شیں کیا کی تھی اور ان سے کون کی غلطی اور کی ہوئی ؟ حضرت فاطمہ ہے مطالبہ کے بعد اور حضرت علی کے قول ''مشاورت میں ہماراحق تھا'' کے بعد متصل حضرت سیدناصدین اکبر کی خلافت پر نکتہ چینی اور تشکیک پیدا کرنا صرف سیدناصدین اکبر گے ہارے میں نہو ، اکبر گے ہارے میں نہو ، اعتماد بر بینی ہے۔ سیدناصدین اکبر گی خلافت میں اور تمام صحابہ ہے ہارے میں سوءاعتقاد بر بینی ہے۔ سیدناصدین اکبر گی خلافت میں ایک دوافر اداور معمولی جماعت کا اختلاف کوئی وزن نہیں رکھتا۔ بیاختلاف عناداور اختلاف نفاق کہلاتا ہے اختلاف کوئی وزن نہیں رکھتا۔ بیاختلاف عناداور اختلاف نفاق کہلاتا ہے قول: ''اس امت میں اختلاف نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی ، اس وجہ سے آپ نے تعیین نہیں فرمائی۔ تعیین فرماتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا کہ میرے بعد ابو بر شرائی۔ تعیین فرماتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا کہ میرے بعد ابو بر شرائی۔

جائے گی اورسب ناری ہوں گے گرایک فرقہ ۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ما انا علیہ و اصدحابی ، وہ فرقہ ہوگا جومیرے صحابہ ؓ کے طریقہ پر ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبرؓ کی خلافت تو امت کے لیے سراسررجمت تھی اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عین مراد۔

آل اهست الناس برمولائ ما آل کلیم اول سینای ما سایداوکشت ملت را چول ابر ان ان کلیم عار وبدر وقبر

(اتبال)

اس کواختلاف امت میں سرفہرست شار کرناعلم وہم کی تھی عقل و دانش کی سمجے روی اور عگین فتم کی غلطی ہے۔

سیدناصد لق اکبرگی خلافت کاعدم تقرراس بناپرتھا کہ بیامت کی ہے ذمہداری ہے،اس وجہ سے نہیں جومولوی صاحب نے بیان کی ہے قولہ: "اوردوسری بات بھی تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اوراس میں کی ہوتی اور ہونی تھی، چونکہ اب بید نیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ معصوم کی جگہ پرغیر معصوم آرہا ہے۔آج تک ایمانہیں ہوا کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم کی جگہ غیر معصوم سے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے،اللہ کے نبی معصوم بیٹھے گاتو غیر معصوم ہے،ی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے،اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرما کے اپنی جگہ بٹھا دیں، پھراس میں کوئی کی کوتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرما کے اپنی جگہ بٹھا دیں، پھراس میں کوئی کی کوتا ہی آئے تو وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی۔"

الجواب: سيدنا ابو بكر كى خلافت اوراسى طرح خلفاء ثلاثة سيدنا عمرٌ، سيدنا عثمان غيّ، سيدنا عثمان غيّ، سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، بإب الاعتصام، ج ابس ٣٠ طبع مجتبائي د بلي -

ہوگا۔شیعہ کہتے ہیں کہ ممیں خلافت دے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو بکر گودے مے ہیں۔اشارے میں صراحت توہے ہی کوئی جیس۔آپ نے کسی کو متعین تو تہیں کیا۔ بیاللہ کی مشیت پر صبر کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہاا ختلاف ہوگا۔'' <u>الجواب: پہلے ہم نے سیرنا صدیق اکبڑگی خلافت کے بارے میں تفصیل سے لکھا</u> ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین وانصار نے بالا جماع آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، الاماشاءالله يسيدنا صديق اكبررضي الله عنه كي خلافت ان مسائل ميں ہے تہيں جن ميں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی۔آپ کی خلافت میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے گئے کہ کسی دوسرے ہے ان كالمكان تبين تقام باقى ر ہاشيعه اور روافض كالختلاف،اس كاكوئى اعتبار تبيس، نه جمت اور دلائل کے اعتبار سے اور نہان کے اختلاف میں کوئی وزن ہے۔مہاجرین وانصار سیدناعلی اورسیدنا عباس کے بیعت کر لینے کے بعدروافض وشیعہ کے اختلاف کی کوئی حيثيت باقى تبين ربتى -اس اختلاف كواختلاف امت نبيس كهتے بلكه ان كابيا ختلاف، اختلاف عناداوراختلاف نفاق ہے۔

ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا قد قيل ان الالحه لذ و ولد وان الرسول قد كهنا "جهان كى زبان سے الله ورسول محى نہيں چھوٹے تو ميں كيا ہوں \_ كها گيا ہے كہالله صاحب اولا د ہے اور رسول كا بن بيں ۔" شخ الاسلام ابن تيمية نے لكھا ہے:

ولاريب ان الاجماع المعتبر في الامامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة فانه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد اجماع على امامة فان الامامة امر معين فقد يتخلف الرجل

لهوی لا یعلم کتخلف سعد فانه کان قد استشرف الی ان یکون هو آمیسرا من جهة الانصار فلم یحصل لهوی ذلك فبقی فی هو آمیسرا من جهة الانصار فلم یحصل لهوی ذلك فبقی فی نفسه بقیة هوی و من توك الشئ لهوی لم یؤثر تو که (۱) دو درس مین کوئی شک نبین امامت و خلافت مین وه اجماع جومعتر ب،اس مین ایک دو اور معمولی جاعت کا تخلف مطر ثابت نبین بوسکتا داگران کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے تو امامت پر بھی اجماع منعقد نه بوتا ، کیونکه امامت ایک امر معین ہے دتو کیا جائے تو امامت پر بھی اجماع منعقد نه بوتا ، کیونکه ایک شخص بواپر سی کے باعث تخلف کرتا ہے جس طرح سعد کا تخلف ، کیونکه ان کو بیطمع تھا وہ انصار کی طرف سے امیر مقرر بول ۔ جب ان کواس کا حصول نه بوا اس کے نفس میں ہواپر سی کا بقید رہ گیا جو شخص ہواپر سی کے باعث کی شی کوچھوڑ جاتا اس کنفس میں ہواپر سی کا بقید رہ گیا جو شخص ہواپر سی کا بعث کی شی کوچھوڑ جاتا اس کنفس میں ہواپر سی کا بقید رہ گیا جو شخص ہواپر سی کے باعث کی شی کوچھوڑ جاتا اس کے قواس کے چھوڑ نے کور تی کے حاصل نہیں ہوتی۔''

چونکه حسب وعده خدا تعالی کے علم میں اولا خلافت سیدنا ابو بکر صدیق طے شدہ معالمہ تھا،اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلہ کوا پنے صحابہ کی مشاورت معالمہ تھا،اس لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلہ کوا پنے صحابہ کی مشاورت پر چھوڑ دیا، چنا نچہ اس سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضه: ادعى لى ابابكر اباك و اخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا و لا و يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكور (۱)

د مجهة تخضرت سلى الله عليه وسلم نه حكم ديا كه النه با باور بها فى كومير باس بلاؤ حتى كه مين أنبيل لكه كردول مجهاس بات كا وربح كه بعض تمنا كرف والم تمنا رف والم تمنا رفي المنها قالم تا المنها قالم النه به المنها والم تا الله والم تمنا و المنها قالم النه به المنها والمنها والمنها

(٢)رواهسلم\_المشكوةص ٥٥٥

کریں گے اور ایک مخص کہنے والا کہا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اس کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالی اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ سب کا افکار کرتے ہیں۔ "خلافت کا منکر ہلاک ہوجا تا تو کیا ہوتا ؟ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے باغی منافقین اور منکرین زکوۃ ہلاک ہوئے وضی اللہ عنہ کے باغی منافقین اور منکرین زکوۃ ہلاک ہوئے تولد: "دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ متعین کرتے اور پھرکوئی اس پر انکار کرتا تو ہیں ہوائا۔ "

الجواب: بتائے جناب مولوی صاحب! آپ کوالیے مخص سے کیا خیرخواہی ہے کہ دہ ہلاک نہ ہو؟ موکی علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کواپنا خلیفہ مقرر کیا۔ سامری ملعون نے ان کی بات نہ مانی اور ایک بچھڑ ابنالیا۔ قوم اس کی پوجا کرنے لگی۔ بقول مفسرین ستر ہزار آ دمی مرتد ہوگئے۔ جوحشر سامری کا ہوا اور بچھڑ ہوئے پجار پول کا ہوا، اس پر کس نے افسوس کیا؟ اس طرح سیدنا ابو بکڑ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کتنے لوگوں نے زکو ہ کی اوائیگی کا افکار کیا۔ سیدنا صدیق اکبڑ نے ان کے خلاف قبال کیا۔ پچھتا کب ہوئے اور پچھ مارے گئے تو اچھا ہوا۔ کسی نے ان پر اظہار افسوس نہیں کیا۔ اور اگر آپ اپنی حیات مبار کہ میں خلیفہ کا اعلان کرتے تو پھر بھی یہی ہونا تھا جس کا۔ کیا۔ اور اگر آپ اپنی حیات مبار کہ میں خلیفہ کا اعلان کرتے تو پھر بھی یہی ہونا تھا جس کا۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ ہوجا تا، وہ ہو جا تا۔ پچھ بھی نہ ہوتا، وہی ہوتا جو آپ کے خلیفہ آپ کو اندیشہ ہونا۔ جو پچھ ہوا، اچھا ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ اس کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پچھ ہوا، اپھا ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پچھ ہوا، اپھا ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ کے ان کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پچھ ہوا، اپھا ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پھھ ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پھھ ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو پچھ ہوا، اپھا ہوا۔ ایسابی ہونا چا ہے۔

سیدناصدیق اکبر کے دورخلافت میں کمی اورخطا کا الزام سراسرافتر اہے قولہ: "اوردوسری بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اوراس میں کوئی کمی ہوتی اور ہونی تھی۔ "

معصوم کی جگہ حضرت ابو بکر نے بطور خلیفہ کرسول اپنے آپ کو

ایسے پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے

قول: ''چونکہ اب بید دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر
معصوم آرہا ہے۔ آج تک ایسانہیں ہوا کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم لے رہا ہو۔

انسانی تاریخ میں بیر پہلی دفعہ ہورہا ہے کہ معصوم کی جگہ پرغیر معصوم بیٹھے گا توغیر
معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی انتخاب فرما کے

معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب

اپنی جگہ بٹھا دیں، پھر اس میں کی کوتا ہی آئے تو وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب

الجواب: ونیا کی تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ ھیں ج کے موقع پراپی طرف سے سیدناصدین اکر گوج کا امیر مقرر کیا اور معاسیدناعلی کو اسی ج میں چندا ہم اعلان کرنے کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ معصوم کی جگہ غیر معصوم کو اتنی بڑی اہم ذمہ داری سونی گئی۔ کسی نے اس میں ایسے مفروضہ خیالات کا اظہار نہیں کیا اور سب نے آپ کے نائیوں پراعتما دکیا اور ان کی اطاعت کی اور سرفر از ہوئے۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ہائے جہاد سرکرنے کے لیے کمانڈر بھیجے اور مفتوحہ ریاستوں میں ایسے امراء اور سفراء اور داعی مقرر کیے۔ تاریخ میں یہ سلسلہ جاری رہا کہ ویاستوں میں ایسے امراء اور سفراء اور داعی مقرر کیے۔ تاریخ میں یہ سلسلہ جاری رہا کہ

معصوم کی طرف سے غیر معصومین کو ذمہ داری سونی گئی۔ تاریخ میں بیہ کوئی نیا مسکہ ہیں تھا۔ اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو کام پہلے انبیاء نے کیا تھا، وہ اس امت کے سپر دکیا گیا ہے۔ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنا اور انو کھا واقعہ قرار دینا سیدنا صدیق اکبڑگی شان میں مولوی صاحب کی فہم نارسایا تذبذب اور تر ددکا نتیجہ ہے۔ (اعاذ نا اللہ منہ)

### حدیث میں ہے:

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى و انه لا نبى بعدى (۱)

"بنواسرائیل کی سیاست کی باگ ڈوران کے انبیاء کے ہاتھ تھی جب ایک نبی دنیا سے چلاجا تا تو اس کا قائم مقام دوسرا آجا تا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔" لیعنی دین اور دینوی ذمه داری اس امت کے سپرد ہوگئی، اب بیای اس نظام کو چلائے گی۔ آخر میں ہم مولوی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے کون کی کی واقع ہوئی؟ آپ سے کون کی کاظہور ہوا؟ اس کی نشاند ہی کریں اور کیا آپ کی خلافت،خلافت موعودہ نہیں تھی؟ آپ خلافت پر متمکن نہیں ہوئے،اس کا سیج نظام قائم نہیں کیا اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے دین اسلام میں تمکنت اور قوت پیدا نہیں کی؟ آپ کے دور میں اللہ تعالی نے خوف کوامن میں نہیں بدلا ،لوگ شرک چھوڑ کر الله وحده لا شريك كى عبادت تبين كرنے لكے تھے؟ الله ورسول كى اطاعت كا دور دوره نہیں تھا؟ مرتدین کی سرکو بی نہیں ہوئی اور مسلمہ کذاب کا قضیہ تم نہیں ہوا؟ آخر کون ی كمى تفى اور بونى تفى (معاذ الله) جس كاظهور بهوا بهواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدى پرخلافت كى وجه سے آپ كى شان وعظمت ميں اضافے كى بجائے كوئى (١) مشكوة شريف جسس ٢٠٠٠\_

(۱) منهاج السنة ص ٢٠٠٠ ج سمطيع الكبرى الأميريد ببولا ق معرالحميد

حن آیا ہو؟ ای طرح مولوی صاحب نے کہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم بیٹھے گا،غیر معصوم ہی جگہ غیر معصوم ہیٹھے گا،غیر معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔خود مولوی صاحب نے تو سیدنا صدیق آکر پرخطا کی فرد جرم عائد کردی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ صدیق آکر پرخطا کی فرد جرم عائد کردی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کیا خوب کہا ہے:

وما تجد أحدا يقدح فيهم الا وهو يعظم من هو دونهم ولا تجد أحدا يعظم شيئاً من زلاتهم الا وهو يغضى عما هو أكبر من

ذلك من زلات غيرهم وهذا من أعظم الجهل والظلم (۱)

دورون ايك كوايبانه پائے گاجو صحابة عيل عيب جوئى كرتا ہو،الا بيكه وه صحابة كے علاوه دوسروں كو بردا سجھتا ہوگا۔ايبا ہى جو صحابه كى چھوٹى لغز شات كو بردها كر پيش كرتا ہے،الا يكه وه دوسروں كى برى لغز شات سے چشم بوشى كرتا ہوگا۔ يہ بہت برى جہالت اورظلم يہ كہدوہ دوسروں كى برى لغز شات سے چشم بوشى كرتا ہوگا۔ يہ بہت برى جہالت اورظلم

یعنی جو خص صحابہ کرام میں عیب جوئی کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹی جھوٹی باتوں سے
ان پرطعن کرتا ہے، وہ اور اس کی جماعت در اصل بڑی بڑی معصیات اور کبائر میں مبتلا
ہوتی ہے۔اللہ کی سرز مین میں اللہ تعالی کے خلیفہ اور امین، پیغیبر کے جانشین اول، امت
مجر بیہ کے لیے ابر رحمت، ملت اسلامیہ کے وارث، خیر الخلائق بعد الانبیاء کی شان میں
اس قدر ہرزہ سرائی اور غلط تأ ثر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مولوی صاحب کا سیندان
مبارک ہستیوں کے لیے صاف نہیں، بلکہ ان کے بارے میں سینہ کینہ سے آلودہ ہے۔
جس عنوان سے مولوی صاحب نے سیدناصدین اکبڑ کے بارے میں ریمارکس دیے
ہیں، وہ ایک رافضی کا وطیرہ ہوسکتا ہے۔

رگزیده بندے"۔

اس معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی شیطان کی دسترس سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہوں یاغیرانبیاء مظاہر ہے کہ جب بعض نیک بندوں کو بیہ منصب حاصل ہے تو صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔خصوصاً سیدنا صدیق اکبڑے کیا کہنے جو خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں، لیکن مولوی صاحب ہیں جو کسی طرح سیدنا صدیق اکبڑ کا پیچھانہیں چھوڑتے اوران کو موضوع بخن بنالیا ہے اور ان کا پہلا وارسیدنا صدیق اکبڑ ہیں کہ وہ نہ ان کو معصوم سیجھتے ہیں اور نہ محفوظ ، اس لیے شیعہ کے رد میں ان کے نزدیک ابوبکڑ کی براءت کرنا حد سے جواوز اور غلو ہے۔ نیز کہتے ہیں ہم کسی کے رد میں اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے صاف نظر آرباہے کہ خلافت کے مسئلہ میں مولوی صاحب کا وہی موقف ہے جوشیعہ کا ہے۔ کہتے ہیں 'دچونکہ یہ ہونے والا تھا ، ان سے بشری خطا ہونی تھی'۔ یہ ہے ان کی سٹی لا حاصل کا نتیجہ۔

شيخ الاسلام ابن تيمية سيدناصديق اكبركي شان مين رقم طرازين:

ولم تعظم الامة أحدا بعد نبيها كما عظمت الصديق و لا أطاعت احدا كما أطاعته من غير رغبة اعطاهم اياها و لا رهبة أخافهم بها بل الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعا مقرين بفضيلته واستحقاقه ثم مع هذا لم نعلم انهم اختلفوا في عهده في مسئلة واحدة في دينهم الا وأزال الاختلاف ببيانه لهم ومراجعتهم امر لا يشركه فيه غيره وكان أقرب اليه في ذلك عمد ثم عثمان ()

"امت محدید نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کواتنی عظمت اور برزرگی نبیس دی

بخدا! سیدناصدیق اکبڑے نہ کوئی کمی ہوئی اور نہ بھی اس کاظہور ہوا، نہ کسی مسئلہ میں خطا کی، نہ تاریخ کے آئینہ میں کہیں اس کا ذکر ہوا، لیکن ایمان کی کمی کے باعث مولوی صاحب کی نظر وفکرنے خطا کی کہ اتنی بڑی ہستی کے خلاف بلا وجہ خطا کا الزام لگادیا۔ صاحب کی نظر وفکرنے خطا کی کہ اتنی بڑی ہستی کے خلاف بلا وجہ خطا کا الزام لگادیا۔ کینام بزرگاں بڑشتی برد

التدتعالی کے برگزیدہ بندے شیطان کی دسترس سے محفوظ

ہوتے ہیں،خواہ وہ انبیا ہوں یاغیرانبیاء

قوله: "نه تم ان كومعصوم بجهة بين ، نه محفوظ بجهة بين -"

الجواب: بلاشبه معصوم تو انبياء يميهم السلام كى نفوس شريفه بين جن كى عصمت كا ذمه الله تعالى نے ليا ہے، بلكه الله كے كتنے نيك بندے بين جن كوقر آن عبداد الله الله خلصين كہتا ہے۔ وہ بھى گنا ہوں سے محفوظ ہوتے بين جيسا كه ارشا در بانى ہے:

المخلصين كہتا ہے۔ وہ بھى گنا ہوں سے محفوظ ہوتے بين جيسا كه ارشا در بانى ہے:

إِنَّ عِبَادِى كَيْسَ لَكَ عَكَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَ كِيْلاً (١)

د بخص ميرے بندوں پر تيراكوئى قبضه وقدرت نہيں ہے اور آپكارب كافى كارساز ہے۔ الله على ا

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ (٢)

"خقيق شيطان كاقبضه وتصرف ان لوگوں پڑہیں ہے جوالیمان لائے اور اپنے رب پر
توکل کر ترین "

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ -إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٣) "شيطان نے کہا: تیری عزت کی شم، میں سب کو گراہ کروں گا گران میں تیرے

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ص ۲۱۲ ج ۱۸ طبع قد يم \_

<sup>(</sup>١) سورة بن اسرائيل ركوع نمبر ١٢ يت نمبر ١٥

<sup>(</sup>۲)النحل آيت نمبر۹۹

אריאר בוני (ד)

جتنی صدیق اکبر گواورکسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جیسے صدیق اکبر کی ، بغیر کسی طبع کے کہ انہوں نے کچھ دیا ہو، بغیر کسی ڈرکے کہ انہوں نے ڈرایا ہو، بلکہ جنہوں نے درخت کے بنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی ، انہوں نے بڑی خوشی سے آپ کی بیعت کی ، انہوں نے بڑی خوشی سے آپ کی بیعت کی ، آپ کی نصلیت اور استحقاق کا اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے عہد میں کسی نے کسی ایک دینی مسئلہ میں بھی اختلاف کیا ہوا ور آپ نے اپنے بیان سے ان کے اختلاف کا ازالہ نہ کیا ہوا ور ان کی مراجعت ہوا ور آپ نے بیان سے ان کے اختلاف کا ازالہ نہ کیا ہوا ور ان کی مراجعت سے اختلاف ختم نہ ہوا ہو۔ اور بیا یک ایسی فضیلت ہے جس میں آپ گاکوئی ٹانی نہیں اور اس سلسلہ میں عمر آپ کے زیادہ قریب تھے، پھرعثمان ہے۔

جو شخص علم کلام کی ابجد سے بھی واقف ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور خواص امت اولیاء صلیاء محفوظ ۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شاہ اسلمیل شہیر تحریر فرماتے ہیں کہ مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے۔ یہ یا در کھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے جومعصوم کے تمام اقوال وافعال، یا در کھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت فیبی ہے جومعصوم کے تمام اقوال وافعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراہ حق کی طرف کھنچ کر لے جاتی ہے اور حق سے دوگر دانی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہوتو اس کو عصمت کا اطلاق عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن اوب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن اوب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق اولیاء اللہ برنہیں کرتے۔

عاصل بیرکداس مقام میں مقصود بیہ بیر حفاظت غیبی جیسا کدا نبیاء کرام کے متعلق ہوتی ہے ،ابیا ہی ان کے بعض اکا برمبعین کے متعلق ہوتی ہے چنانچداللد تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَى بِرَبُّكَ وَكِيْلاً (١)

(۱) سورة بني اسرائيل آيت نمبر ۲۵، منصب امامت مترجم ص ۲۵،۳۶

(٢) سورة الحج آيت ٥٢\_

"میرے بندوں پرتوغلبہ نہ پاسکےگا۔ان کے لیے تیراپروردگارکافی ہے۔"
پی معلوم ہوا کہ حفاظت غیبیہ کا تعلق کمال عبودیت کا ثمرہ ہے،خواہ انبیاء میں پایا جائے خواہ ان کے پیرووں میں،جیسا کہارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ مَا يَلْقِى الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ مَا يَلَقِي الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ مَا يَلُقِي الشَّيْطَانُ فُمَّ يُحْكِمُ اللهُ مَا يَلُهُ مَا يَلُقِي الشَّيْطَانُ فَمَّ يَحْكِمُ اللهُ مَا يَلُولُونَ السَّيْطَانُ فَمَ

" بهم نے جھے سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جس وقت اس نے تمنا کی ، شیطان نے ان کی تمنا کی ، شیطان نے ان کی تمنا وک میں وسوسہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالی شیطان کی القاشدہ باتوں کو مٹا دیتا اورا بی آیتوں کو محکم کرتا ہے۔''

سیدناصدیق اکبرگی ذات بابرکات پرشیعوں کے مطاعن کا جواب نہ دینامداہنت ہے، جواب دیناغلوہیں قولہ: "بیہ میں تہہیں بار بارکہتا ہوں بیفلو ہے شیعوں کی ردمیں صدیے تجاوز کرنا۔"

الجواب: اہل سنت ہمیشہ شیعوں کے رد میں سیدنا صدیق اکبر گا دفاع کرتے چلے آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر گی خلافت کا مسئلہ توسب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ خلافت میں اہل سنت نے تمام پہلوؤں پر سیدنا صدیق اکبر گی طرف سے دفاع کیا ہے۔ آخر شیعول اور دوافض کی طرف سے کھلے بندوں سیدنا صدیق اکبر پر ہرزہ سرائی کی جائے تو شیعول اور دوافض کی طرف سے کھلے بندوں سیدنا صدیق اکبر پر ہرزہ سرائی کی جائے تو ہماری طرف سے اس کا صحیح جواب بھی نہ آئے جس کومولوی صاحب غلو کہتے ہیں تو یہ مداہنت اور کتمان حق نہیں تو اور کیا ہے؟

مولوی ہے چارا تو خودشیعوں کی طرح اس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر گومعاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ بار بارایک ہی رٹ لگار کھی ہے کہ کی طرح سامعین کو باور کرائیں کہ سیدناصدیق اکبر سے کمی ہوئی، خطا ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ۔ بروے لوگوں کے حق میں یہی گتاخی اور سب ہوتا ہے۔ جو شخص شیخین صحابہ سے خق میں اتنی بروی جہارت سے کام لیتا ہے، وہ ان حضرات کی طرف سے دفاع کوغلونہیں کے گاتو اور کہا کے گا؟

ان کا یہ کہنا کہ خلافت کی تعیین آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہوتی تو آپ پر حرف آتا، کیا سیدنا صدیق آکبر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سب سے بڑے صحابی نہیں ہیں؟ آپ کے نائب اور جانشین نہیں؟ کیا اس صورت میں آپ پر طعن اور حرف گیری آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور کیا میں آپ پر طعن اور حرف گیری آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور کیا روافض نے آپ پر تیم آ وغیرہ کرنے میں کی کی ہے؟ ان کو بھی اس نسبت اور تعلق کا احساس ہوا کہ مہاجرین اور انصار نے بالا تفاق آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہد نے بالآخر آپ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مانا۔ آپ وعدہ استخلاف کے اولین مصداق ہیں۔ کیا اس صورت میں طعن و شنیع کرنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عود نہیں کرتا؟ بھی مخافین نے اس تعلق اور نسبت کا لحاظ کیا اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرتے ہوئے ابو بر گلومعاف کیا جو تعیین خلافت کی صورت میں کرتے؟ می محض خام خیالی ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں آ دم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا۔ ملائکہ نے ان کی خلافت پراعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے بعد ملائکہ نے اپنی بات سے رجوع کرلیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور مارا گیا تو جب خود اللہ

تعالیٰ کی طرف سے خلافت کی تعیین کے بعد فرشتے معترض ہوئے اور معذرت کے بعد ان کو معاف کردیا گیا اور اپنا آنکار پراصرار کرتے ہوئے شیطان راندہ درگاہ ہوا، ایسے ہی جولوگ سیدناصدین آکبرگی خلافت پر معترض ہوتے اور پھر رجوع نہ کرتے تو مارے جاتے اور ابلیس کی طرح جواپنے آنکار پر مصر ہوتا تو راندہ بارگاہِ اللی ہوتا۔ ابل سعادت کو سعادت نصیب ہوتی اور ابل شقاوت کو بدیختی اور محرومی۔ وہی کچھ ہوتا جو ہوا۔ معلوم نہیں مولوی صاحب کو کیا خطرہ در پیش ہاوروہ کن کا تحفظ چاہتے ہیں کہ پیلوگ سیدناصدین آکبرگی بیعت نہ کر کے محفوظ رہے اور ان پر افناد نہ آئی۔ شاید کہ اس سے وہ شیعوں کو پناہ وینا چاہے ہیں جنہوں نے آج تک سیدنا صدیق آکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے دینا چاہے ہیں جنہوں نے آج تک سیدنا صدیق آکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے دینا چاہے ہیں جنہوں نے آج تک سیدنا صدیق آکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے بیا گیا تھا دینار کھا ہے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کامقدر بن چکی ہے۔ اعاذ نا اللہ منہ ۔ ل

فالد بن سعید بن عاص آپ کی خلافت کا اقر ارکرنے والوں میں سے خصے، البت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی عملداری سے انکار کردیا قولہ: "اب سعد بن عبادہ نہیں مانے ، آخر تک نہیں مانے ۔ خالد بن سعید بن عاص نہیں مانے ، علی نہیں مانے ۔ بعد میں حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد بیعت فرمائی ۔ خالد بن سعید نے بھی چار پانچ مہینے لگا دیے تھے، پھر جاکے بیعت فرمائی ۔ "

الجواب: حافظ ابن جر كهي بي:

و ذكر سيف في الفتوح عن سهيل بن يوسف عن القاسم بن محمد ان ابا بكر أمره على مشارق الشام في الردة ـ (٢)

<sup>(</sup>۱) مزيدتفصيل صفحة ٣٣٨ (٢) الاصابيص ٢٠٠١

"سیف نوح میں مہیل بن یوسف سے بروایت قاسم بن محمد ذکر کیا ہے کہ ابو برا اسیف نے خدد کر کیا ہے کہ ابو برا نے خالد بن سعید بن العاصی کوشام کے مشرقی علاقوں پر رِدّت کے فتنہ میں امیر بنا کر بھیجا۔"
کر بھیجا۔"

## علامه ابن عبدالبر تحريفرماتي بين:

و قال خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد أخبرنى أبى ان اعمامه خالدا وأبان وعمروا ابنى سعيد بن العاصى رجعوا عن عمالتهم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر ما لكم رجعتم عن عمالتكم؟ ما احد احق بالعمل من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا الى أعمالكم فقالوا نحن بنو أبى احيصة لا نعمل لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا عموا الى الشام فقتلوا جميعا ()

" خالد بن سعید بن عمر و بن سعید نے کہا ہے کہ میر ہے باپ نے خبر دی کہ اس کے پچا خالد ، اُبان ، عمر و متیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اپنی عملداری ہے واپس آئے تو ابو بکر نے کہا تم اپنی عملداری سے کیوں واپس آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمال میں سے کوئی اور عملداری کا زیادہ حق نہیں رکھتا ہم اپنی عملداری پر واپس چلے جاؤ تو انہوں نے کہا ہم ابواحیصہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوہ شام چلے اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شام چلے اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بیٹے میں سے قبل کیے گئے۔"

اصابہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر گوا پنے خلافت کے دور میں ردِّت کا مقابلہ پیش آیا اور بیا اوائل میں تھا۔ اس میں خالد بن سعید بن عاصی کو مشارق (۱)الاستیعاب فی معرفة الاصحاب میں ایم جابر حاشیہ الاصابہ

شام میں امیر بنا کر بھیجا۔ اور استیعاب کی عبارت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے فور اُبعدا پنی عملداری سے واپس آئے۔ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے کہائم اپنی
عملداری پرواپس چلے جاؤہتم سے زیادہ اس امر کا کوئی استحقاق نہیں رکھتا کیوں کہتم نبی
سریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہو، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ پھر شام چلے گئے اور
ویس کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان فدکورہ بالا دونوں روایتوں میں خالد بن سعید بن
ویس کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان فدکورہ بالا دونوں روایتوں میں خالد بن سعید بن
عاصی کا سیدنا صدیق اکبر ؓ کی خلافت کے تحت اور ان کے تھم کے تابع ہونا ثابت ہوتا
ہے۔ اس کا تو اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ چار پانچ ماہ تک آپ کی بیعت نہیں گی۔
شخ الاسلام ابن تیمیہ نے تحریفر مایا ہے:

وأما الذين عدهم هذا الرافضى أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة فذلك كذب عليهم الاعلى سعد بن عبادة فان مبايعة هؤ لآء لأبى بكر وعمر أشهر من ان تنكر وهذا مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات وسائر أصناف اهل العلم خلفا عن سلف وأسامة بن زيد ما خرج فى السرية حتى بايعه ولهذا يقول له يا خليفة رسول الله وكذلك جميع من ذكره بايعه لكن خالد بن سعيد كان نائبا للنبى صلى الله عليه وسلم فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال لا أكون نائبا لغيره فترك الولاية والا فهو من المقرين بخلافة الصديق وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته الا سعد بن عبادة وأما على وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس لم يمت أحد منهم الا وهو مبايع

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ص ٢٣٠ ج يهم طبع الكبرى الأميرية ببولاق مصر الحمتيه

"بلین وہ کبار صحابہ جن کو اس رافضی نے ان لوگوں میں شار کیا جنہوں نے سیدنا صدیق اکبرگی بیعت سے تخلف کیا،بدان پر بہتان ہے سوائے حضرت سعد بن عبادة کے۔ان کےعلاوہ باقی لوگوں کاحضرت ابو بکر وعمر کی بیعت کرنا بہت مشہور ہے،اس پر محدثین ، اہل سیر ، اصحاب منقولات اور اہل علم کی تمام اقسام سلف سے خلف تک سب كا تفاق ہے۔حضرت اسامہ بن زید نے پہلے بیعت كى ، پھركسى جنگ كے ليے نكا\_ يهى وجه ب كه حضرت ابو بكر كوه وما خليفه رسول الله كهدكر يكارتے تھے۔اى طرح سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی ،اور خالد بن سعید آپ کے نائب تھے۔آپ کی وفات کے بعدانہوں نے کہامیں کسی غیر کانائب نہیں بنیا تو اپناعہدہ چھوڑ دیا،ورنہوہ توسیدنا صدیق اکبڑی خلافت کا اقرار کرنے والوں میں تھے۔ بیہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ آپ کی بیعت سے سوائے سعد بن عبادہ کے کسی نے تخلف نہیں کیا۔ رہے حضرت علی و بنو ہاشم تو سب نے حضرت ابو بکڑ کی بیعت کر لی۔اس پراتفاق ہے کہ ان میں سے کسی پرموت نہیں آئی مگر وہ حضرت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کر چکا

> سیدناصد بق اکبرگی خلافت پرمہاجرین اور انصار کے اجماع کے بعد کسی کا خلاف جمت نہیں

قولد: "ایک خارجی عبدالملک بن مروان کے سامنے لایا گیا تواس نے کوسا کہ
کیوں ہروفت تم جھڑتے رہتے ہو؟ تواس نے بیسوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا؟ عبدالملک چپ ہوگیا۔خارجی نے کہا
اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا؟ عبدالملک چپ ہوگیا۔خارجی نے کہا
اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس امت میں اختلاف رہنا تھا تو اللہ کی مشیت کے سپر د
کردیا۔ یہ جواب مجھے بڑا اجھالگا۔"

الجواب: مولوی صاحب کوایک خارجی کا جواب تو اچھالگاجنہوں نے سیدناعلی کرم الله وجهے بغاوت كى اوران كےخلاف خروج كيا اوران سے جنگ كى يہاں تك كه ان ی تلفیر کے قائل ہوئے ، لیکن میسید ناعلی کرم اللہ وجہہ کا کمال ہے کہ آپ نے ان کی تلفيركو جهالت پرمحمول كركےان كو باغي سمجھااوران كےمفتوحهاموال اوراولا دكوكا فروں ہے اموال کی طرح مال غنیمت نہیں سمجھا بلکہ تائب ہو کرواپس آنے والوں اور رجوع كرنے والوں كو جنگ ميں چھينا ہوا مال ومتاع واپس كرديا۔حضرت حسن بصريٌ فرماتے ہیں کہ دیگر خلفاء راشدین کی اپنی اپنی خصوصیات کی طرح سید ناعلیؓ کی بیخاص صفت ہے جوآپ کے حوصلہ، برد باری اور آپ کے تقوی پردال ہے۔ اگر خارجیوں کے ساتھ آپ كاس طرح كاسلوك نه جوتاتو آئنده بميشه بميشه باغيول كے ساتھ كافروں ساسلوك كيا جاتا، لیکن انہوں نے مقابل اور مخالفین سے ایسا سلوک روا رکھا جوآپ ہی کی شایانِ شان ہے۔لیکن سوال میہ ہے کہ مولوی صاحب کے ہمنوا خارجی کا جواب جحت ہے یا سيدنا صديق اكبركي خلافت برمهاجرين وانصار صحابة كااجماع جحت تامه اور واجب السليم ہے جے مولوي صاحب بلا وج مختلف فيہ ثابت كرنے كى كوشش كررہ ہيں؟ زقهم نارساست كهآ نجائمي رسد

خلافت کے تعین اور غیر تعین میں مولوی صاحب کا خلط مبحث قولہ: "اس میں سوچ بچار کرتے رہے بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا تعین کردینا، پھر اس پہ کوئی اعتراض ہوتا یا اس میں کوئی کی بیشی آتی تو اعتراض کوئی بھی نہ کرتا، وہ کمی منسوب ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو انبیاء کو پاک رکھنا ہوتا ہے، کوئی غبار ان پہیں آئے گانہ ان کی زندگ میں، نہ ان کی موت پر نہ ان کی موت کے بعد۔ "

الجواب: مولوی صاحب کہتے ہیں کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آرہا ہے، اس لیے اس نے خطا کرنی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر الو خلیفہ مقرر کرتے، تب بھی ان سے خطا کا ظہور ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ خلیفہ اور غیر متعین کردہ خلیفہ اور غیر متعین کردہ خلیفہ میں کیا فرق باقی رہا؟ جب اس نے ہر صورت خطا کرنی تھی تو آپ کی تعیین کو کیا ترجیح حاصل ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں بیطعن کیا ہے کہ سعد بن عبادہ انہیں مانے، آخر تک نہیں مانے، خلافت میں بیطعن کیا ہے کہ سعد بن عبادہ انہیں مانے، بعد میں بیعت فرمائی مانے، خالد بن سعید بن العاصی نہیں مانے، حضرت علی نہیں مانے، بعد میں بیعت فرمائی تو تعیین کے بعد بیسارے ہی مان جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد بیسارے ہی مان جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد بیسارے ہی مان جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد بیسارے ہی مان جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد بیسارے ہی مان جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد اللہ کے نبی طوری انکار کرتا؟

تو پھركون انكاركرتا؟

مذكورہ بالاعبارت ميں مولوى صاحب نے عيين كى ترجيح كوشليم كرليا ہے اور كہا ہے كہ سارے ہى مان جاتے اور جب سارے ہى مان جاتے تو اب حضرت ابو بكر ميں كون ى كى بيشى بطور انسان باقى رہتى؟ يہ ہے مولوى صاحب كى لا حاصل بحث جس كى وہ بار بار رث لگار ہے ہيں اور اپنى قسماقتم كى لفاظى كا مظاہرہ كرر ہے ہيں۔

بحثيں فضول تھيں كھلا حال وريد ميں

افسوس عمر كث كئى لفظوں كے پھير ميں

افسوس عمر كث كئى لفظوں كے پھير ميں

اگراختلاف ہی کسی برزرگ کی نمی بیشی کا باعث ہوتا تو انبیاء کی ذوات بھی اس سے محفوظ نہیں

اگر کسی بزرگ سے اختلاف ہی اس بزرگ کی کمی بیشی کا سبب ہوتا ہے تو سیدنا ہارون علیہ السلام سے کون کی کمی بیشی ہوئی کہ موگ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بقول مفسرین ستر ہزار آ دمی مرتد ہوگئے اور اگر نبی کے غیر معصوم خلیفہ مقرر کرنے میں کمی

بیٹی ہوتی تو حضرت شموئیل علیہ السلام کے مقرر کردہ بادشاہ اور خلیفہ میں کون سی کمی واقع ہوئی کہ اسی ہزار فوج میں سے بدر کی تعداد کے مطابق تین سوتیرہ افراد میدان میں باقی رہے اور باقی کہنے گئے:

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ (١)

"جيس آج كے روز جالوت اوراس كے لشكر كے مقابله كى كوئى طاقت نہيں۔"

پوگ میدان میں نہآئے۔ کیا سیدنا ضدیق اکبر ایسے ہیں کہ اگر سید الانبیاء جناب محمد رسول الله سلى الله عليه وسلم أنهيس مقرر كردية توان سيصر ورخطا كاظهور موتا؟ (معاذ الله) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعوں کی رد میں غلوسے کام لے کر حضرت ابو برکی صفائی کیوں پیش کریں۔ میں بوچھتا ہوں بہتو شیعوں کے رد میں مولوی صاحب نے غلو سے کام نہیں لیا بلکہ اعتدال اختیار کیا ہے، بصورت دیگر اگرشیعوں کے ردمیں غلو اختیار کرتے اور اعتدال چھوڑ دیتے تو آخر سیدنا صدیق اکبڑ کی ذات با برکات پر شیعوں کے کون سے الزامات می ہیں جن سے وہ ان کی برأت پیش کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام عیوب اور برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کہنا بیہ ہے کہ مولوی صاحب نے کون سی حد باقی رکھی ہے کہ اس نے اس میں سیدنا صدیق اکبڑکا دفاع کیا ہو بلکہ وہ خوداس بات پرمصر ہیں اور یہی ان کا نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکڑے ہے جو کمی بیشی ہونی تھی بطور انسان کے، وہ ہوکررہی۔طرح طرح کے عنوان اور مختلف پیرائے سے سیدنا صدیق اکبرگی ذات اوران کی خلافت کوموضوع بنا کربے جانشانہ بنایا ہے۔ بیان اکابر كى ذات بابركات برسب وشتم نهين تواوركيا ہے؟ سب وشتم صرف پنجابى گالى بيس موتى ، بلکہ بروں کے حق میں ان کی کسرشان اور بے ادبی کوسب وستم کہا جاتا ہے۔ شیعہ بھی تو يمى كہتے ہيں كمصلى برابو بكر فقابض ہو گئے،خلافت چھين لى اور باغ فدك غصب كيا (١) سورة البقرة آيت نمبر٢٣٩

وغیر ذلک۔ اسی طرح مولوی صاحب کوسید ناصد این اکبڑی خلافت میں کی بیشی نظر آئی ہے اور بقول ان کے اس سلسلہ میں ان سے خطا ہوئی کیوں کہ وہ نہ محفوظ تھے اور نہ معصوم ۔ مولوی صاحب کے طعن میں کیا کمی باقی رہ گئی ہے اور اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟

کچھ عرصہ تو قف کے بعد آخر حضرت علیؓ نے سیدنا صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت کرلی تو مسلمان حضرت علیؓ کے زیادہ قریب ہو گئے کہ وہن کی طرف لوٹ آئے

قولد: "حضرت علی نے کہا کہ میں گلہ آیا ہے کہ میں شریک تو کرنا تھا۔اور ہات تو ٹھیک تھی کہ سب سے زیادہ قرابت دارتو یہی تھے اور وہ بھی ٹھیک تھے کہ وہاں کون ساکوئی منصوبے کے تحت گئے تھے۔ وہاں ہنگامہ ایسا کھڑا ہوگیا تھا کہا گر ہنگامہ ایسا کھڑا ہوگیا تھا کہا گر ہنگامی طور پراس کا سد باب نہ کیا جاتا تو پہتہ ہیں کیا ہوجاتا۔ پہلے دن ہی امت دوکھڑوں میں تقسیم ہوجاتی تو سب کا احترام رکھو۔"

الجواب: مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبڑی خلافت کومختلف فیہ ثابت کرکے گول کر دیا ہے کہ بیجی سچے تھے اور وہ بھی سچے تھے اور حقیقت حال پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کی اور بینیں بتایا کہ سیدناعلیؓ نے رجوع کرلیا۔اس میں ان کی اور طبقہ بنوہاشم کی فضیلت اور سرفرازی تھی۔

يَتَخُ الاسلام علامه ابن تيمية صحيحين كردوا له سع لكهة بين: وكان لعلى وجه من الناس حياة فاطمة فلما ماتت استنكر على

وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته و لم يكن بايع

تلك الاشهر فأرسل الى أبي بكر أن أتنا ..... فدخل عليهم ابوبكر فتشهد على ثم قال انا قد عرفنا فضيلتك يا ابا بكر وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك استبددت بالأمر علينا وكنا نرى ان لنا فيه حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عينا ابي بكر فلما تكلم ابوبكر قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتي واما الذي شجر بينى وبينكم من هذه الامور فاني لم آل فيها عن الحق ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته فقال على لابى بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر رقي على المنبر وتشهد وذكر شان على وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به ثم استغفر وتشهد على فعظم حق ابي بكر وانه لم يحمله على الذي صنع نفاسته على ابي بكر ولا انكار للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى ان لنا في الامر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الى على قريبا حين راجع الامر

"حضرت فاطمہ کی حیات میں حضرت علیٰ کی لوگوں کے ہاں ایک خاص وجا ہت تھی۔ جب آپ کی وفات ہو گی تو حضرت علیٰ نے لوگوں کے چہروں میں اجنبیت محسوس کی تو آپ کو حضرت ابو بکر کی مبایعت اور مصالحت کا احساس ہوا جب کہ اس سے پہلے استے

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ص ۱۳۱ج ۲۰، بخاري ص ۲۰۹ ج۲

ماہ گزر چکے تھے اور بیعت نہیں کی تھی تو آپ نے حضرت ابو براو و پیغام بھیجا کہ آپ ہارے پاس تشریف لائیں۔....حضرت ابو بکراتشریف لے گئے تو حضرت علی نے تقریر فرمائی اور حمد وصلوٰ ق کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے جوآپ کوفضیلت دی ،ہم نے اسے بخوبی پہچان لیا۔اللہ تعالی نے جوآپ کو خیرعطا کی ہے، ہمیں اس پر حسد نہیں ہے لیکن آپ جاری مشاورت کے بغیر ہی حاکم بن گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قرابت کے باعث ہم سیجھتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں حق ہے۔حضرت علی حضرت ابو براسے باتیں کرتے رہے بہاں تک کہ فضرت ابو برکی آنکھوں میں بےساختہ آنسو آ گئے۔جب حضرت ابو بکڑنے کلام کیا تو کہائتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جو ہمارے اور آپ کے درمیان مناقشہ پیدا ہوا تو میں نے اس میں حق ہے کوتا ہی نہیں کی۔ میں نے ایسا کوئی امر ترک نہیں کیا جسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔تو حضرت علیؓ نے کہا کہ آپ کے پاس بیعت کے لیےظہر کے وقت كا وعده ہے۔ پس جب حضرت ابو بكر انے ظہر كى نماز پڑھائى تو منبر پر آئے، خطبہ دیا، حضرت علیٰ کی شان بیان کی اور ان کے پیچھے رہ جانے اور ان کے عذر کا تذكره كيا۔ پھرحضرت علیٰ نے استغفار كيا اورتشہد پڑھا اور حضرت ابو بکڑے حق كى عظمت بیان کی جس فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے ان کونوازا ہے، اور کہا کہ واللہ اتنے عرصے میں ابو بکڑی بیعت نہ کرنے کا باعث حسد اور انکار نہ تھا، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی اس امارت میں حصہ ہے۔وہ ہماری مشاورت کے بغیر حاکم بن مجئے جسے ہم نے محسوں کیا۔ آپ کے اس بیان سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے كرآب نے سي فيمله كيا۔ اس وقت مسلمان حضرت على كرتريب ہو گئے اس ليے كه

وه حق كى طرف لوث آئے۔ " (مزيد تفصيل صفحه ٢٣٧)

عاجی عبدالو ہاب صاحب کوحضرت سیدنا صدیق اکبر ا عاجی عبدالو ہاب صاحب کوحضرت سیدنا صدیق اکبر ا کی شبیہ قرار دینا غلوا ورشرم ناک ہے

الجواب: ذراغورفر مائے اس پوری تحریب کہ کبار صحابہ گانام اس طرح کیا گیا ہے جسے کوئی بیعام لوگ ہیں (ابو بھر مرہ الا ہمرہ کا نیز یہ تشبید کا بہت بھدا تصور ہے۔ اپنے آدی کو بڑھانا اور علماء کرام کی تو ہیں اور ان کی عظمت کو ایک ان پڑھ، خود رائے شخص کی خاک پاسے پست قرار وینا گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ اس کو سیدنا صدیق اکر گئی شبید اور مثیل کہنا بہت شرمناک حرکت ہے۔ اہل علم اور علمائے کرام کے لیے تو بہت بڑو افضل ہے کہ روایات حدیث اور علم شریعت کی بدولت انہیں حضرت الوہر ہر ہ سے تشبیہ حاصل ہو، لیکن وہ کون سی علل اور وجوہ ہیں جن کے باعث حاجی عبدالو ہاب کو حضرت ابو ہر ہر ہ سے بڑھ کر حضرت ابو بھر گئی شان حاصل ہو گئی است ہوتا ہے کہ جب آج کے حضرت مولا نا اور علا مے بقول اس کے حضرت ابو ہر ہر ہ گئی عام و منزلت تک پہنچے ہیں اور حاجی صاحب کو سید ناصد بق

ا كبرگامقام ومرتبه حاصل ہے تو حاجی صاحب حضرت ابو ہریرہ سے افضل کھہرے۔ج شخص كى لب كشائى سے سيدالطا كفه، شخ الصحابہ، خير الخلائق بعد الانبياء نہيں نج سكے تو اہل علم كس قطار ميں ہيں!

> گھائل تری نظر سے بنوع دگر ہر ایک زخمی کچھ ایک بندہ ، درگاہ ہی نہیں

سیدناصدیق اکبر مخقیہ اور مجہ تر تھے۔ انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کائساری زندگی مطالعہ کیا۔ آپ شیخ الصحابہ تھے۔ علم وعمل میں کسی صحابی کو آپ پر برتری کا دعوی نہیں ، لیکن مولوی صاحب نے تقابل میں ان تمام باتوں سے اغماض کر سے کثر ت روایات کو علم کا معیار قرار دیا ہے۔

ہمارے شیخ اور استاذ مولا نامحم سر فراز خان صفدر مد ظلہ العالی، بڑے بڑے علماء نے ان کی خدمات کوسراہا اور ان کے علمی اور عملی مرتبت کو تسلیم کیا۔ محدث کبیر، مولا ناشس الحق افغائی اور امام خطابت مولا ناسید عطاء المعم شاہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی پوری اکیڈی وہ کام نہ کرسکی جوعلماء دیو بند کے اس ایک فرزندار جمند نے کیا۔ بایں ہمہ مولوی صاحب وہ کام نہ کرسکی جوعلماء دیو بند کے اس ایک فرزندار جمند نے کیا۔ بایں ہمہ مولوی صاحب کہتے ہیں:

"مولاناسرفرازخان صاحب ہمارے سرکے تاج ہیں، لیکن انہوں نے ساری زندگی منفی پہلو پر لکھا ہے۔ منفی پہلو پر لکھتے لکھتے قلم میں شدت آجاتی ہے۔ ان کی جو کتب ہیں، ان میں بریلویت کا رو، رافضیت کا رو، غیر مقلدیت کا رو، رو، رو، رو۔ ساری زندگی رو میں گزری ہے تو جو آدمی رو کرتا رہتا ہے، اس کی بات میں شدت آجاتی ہے۔ (لہذاان کی ہربات ماننا ضروری نہیں)"

یہ ہیں مولانا سرفراز خان صاحب پران کے ریمارکس اور جاجی عبدالوہاب کے بارے میں ان کا پیغلوکہ آئ کل کے مولانا اور علامے اس کے قدِ موں کی خاک بھی نہیں ہیں۔

قال الله تعالى: قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ وَكَايت اتّى نه برُها پاک وامال کی حکایت وامن کو ذرا دکیھ ذرا بند قبا دکیھ

علاء کرام کے لیے کھے فکر سیر

یدوگ علاء کرام کو یہ کہہ کراغواء کرتے ہیں کہ یہ جوکام ہم کررہے ہیں، یہ دراصل علاء
کاکام ہے۔علاء آگے آگیں اوراس جماعت کی قیادت کریں۔ دراصل بیان کی جعل
سازی اور فریب ہے۔ ان کے ہاں علاء کا کوئی مقام نہیں۔ بیعلاء کرام کو تقیر سجھتے ہیں۔
ان کو اپنا تا بع اور دوسری جنس شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی الی تربیت کہ یہ
مارے سانچ میں ڈھل جا کیں، بہت مشکل ہے۔ افسوس تو ان نو جوان فضلاء پر ہے جو
دی بارہ سال کے طویل عرصہ میں حصول علم کے بعد اپنے اسا تذہ کی محنت اور ان کی
متاع عزیز نبوی ورا شت اور ان کی تربیت میں حاصل کردہ فضل وادب کو پس پشت ڈال
کراس طقہ کی در یوزہ گری کرتے ہیں اور ان کی لن تر انی میں آگر تھوڑے عرصہ میں اپنا
سب پچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

ان کوچاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔اپ خزین علم کی حفاظت اور ورا ثت نبوی
کاپاس کریں۔اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اسلاف امت کا طرز زندگ
اپنائیں۔اپ اسا تذہ اور مشائخ کی افتد ااور اپنی خدا داد بصیرت اور فہم وفر است کے
تخت جہاد وقال فی سبیل اللہ، دینی، سیاسی، علمی اور ہرفتم کی انسانی خدمات سر انجام
دیں۔ واللہ وفق

ل الله تعالى: وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللهُ تعالى: وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُ اللَّهُ لَمُعَالِقَ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُمُ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ لَمُعُمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّنَا اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَّهُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِمُ اللَّهُ لَمُعُلِمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَمُعُلَّمُ ا

''جولوگ ہماری راہ میں جدو جہد کرتے ہیں، ہم ان کواپی ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکو کارلوگوں کے ساتھ ہے۔''

حضرت ابو بکرا کے بعد مولوی صاحب کی حضرت عمر فاروق کے بارے میں لاف زنی کہ وہ سونمبر نہیں لے سکے اور اس کا جواب قولہ: "عمر ۱۹ فیصد عصمت کے قریب ہو گئے لیکن ۱۰۰ نمبر نہیں لے سکے۔ ۱۰۰ نمبر لینے والا تو معصوم ہوتا ہے، لہذا ہم انہیں ساڑھے ۹۹ نمبر تو دے سکتے ہیں، آدھا چھوڑیں گئے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق باقی رہے تاکہ انبیاء کی ذات پر غبار نہ آئے ،صاف رہے۔"

الجواب: سیدناصدین اکبر پر ہاتھ صاف کیا تو اب چاہا کہ حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کریں تا کہ حضرات صحابہ کے سیدین، مخدومین، شیخین پر جرح کر کے ان دونوں کوراہ سے ہٹالیس اور ہمارے لیے طعن وشنیع اور تقید کی راہ آسان ہوجائے سیدنا عمر کی خلافت سے متعلق کوئی بات سامنے نہ آئی تو ایک مفروضہ قائم کرلیا کہ نبی بننے میں حضرت عمر ۱۰۰ نمبر نہ لے سکے ۔ ارب بندہ خدا! نبوت ایک امروہ بی ہے جس میں کی کو منبر نہیں لینے پڑتے ۔ پھر یہ حضرت عمر کا میدان نہیں، نہ کسی انسان کو یہ دسترس عاصل نمبر نہیں لینے پڑتے ۔ پھر یہ حضرت عمر کا میدان نہیں، نہ کسی انسان کو یہ دسترس عاصل ہے کہ وہ اس میں کامیا بی عاصل کر سکے ۔ حضرت عمر کے عمل کا میدان خلافت ہے جس میں انہوں نے استے نمبر لیے کہ انبیاء اور حضرت ابو بکر کے بعد بی نوع آ دم میں کوئی عاصل نہ کرسکا بلکہ بعض با توں میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر ٹر پھی ترجیح حاصل کی جیسا حاصل نہ کرسکا بلکہ بعض با توں میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر ٹر پھی ترجیح حاصل کی جیسا کہ احادیث کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔

مولوی صاحب کے مفروضہ کی مثال الی ہے کہ کوئی شخص کے زید بایں ہمہ بلندوبالا مرتبہ کے باپ کا مقام نہ لے سکا۔ ایک آ دھ نمبر کی کسر باقی رہ گئی، ورنہ بیزید

ب کی جگہ ہوتا۔ جو باپ کے حقوق ہیں، وہ جملہ حقوق اس کو حاصل ہوجاتے۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے شخص کے جواب میں کہا جائے گا کہ زید کے متعلق سے خلا فلط ہے۔ زید کا کمال سے ہوہ اپنے آپ کو باپ کا اچھا بیٹا ثابت کرے اور اس خیال غلط ہے۔ زید کا کمال سے ہوہ تن جدو جہد اور کوشش کرے اور اپنے باپ کی اچھی منصب سے حصول کے لیے ہمہ تن جدو جہد اور کوشش کرے اور اپنے باپ کی اچھی روایات قائم کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو۔

مولوی صاحب کی دیدہ دلیری اور جہارت کہ نبوت کے ۱۰ انمبر بنادیے اور حفرت عمر کونانوے نمبر دے دیے اور کہا کہ ہم انہیں ساڑھے ننانوے نمبر تو دے سکتے ہیں، آ دھا چھوڑیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق باقی رہے۔ مولوی صاحب اپنی طرف سے نانوے نمبر پرمزید آ دھانمبر حضرت عمر گودیئے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی حضرت عمر کی رسائی نانوے نمبر پرمزید آ دھانمبر حضرت عمر گودی صاحب کی رسائی ۱۰۰ نمبر تک ہے، اس لیے کہا کہ آ دھا فیبر تو حضرت عمر گودی صاحب کی رسائی ۱۰۰ نمبر تک ہے، اس لیے کہا کہ آ دھا عمر تو حضرت عمر گودی سے ہیں اور آ دھانمبر چھوڑ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت عمر شانوے سے او پر نمبر حاصل نہیں کر سکے تو مولوی صاحب کے پاس ایک آ دھ نمبر کہاں سے آ یا جن کی وہ نگہداشت کررہے ہیں۔ اتا للدوانا الیہ راجعون۔ حالانکہ خود فر مان نبوگ کے مطابق نبوت کے اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزرے تو مولوی صاحب کی کشکول میں ۱۰۰ نمبر کہاں سے آگئے؟

قال النبى صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الايمان (۱) و و و النبى صلى الله عليه و سلم: الحياء شعبة من الايمان (۱) و و النبي من الايمان (۱) و و النبي من الله عليه و الله و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الل

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبو-ة الاالمبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا

الصالحة\_ (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه سلم - (۲) رواه البخاري

"خضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہا، مگر صرف مبشرات مصابی نے عرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ فر مایارؤیا صالحہ۔"

عن انسس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرّؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة ()

حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رؤیا صالحہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزوہے۔

مصاحب منصوراور فضل بن ربیعہ کے واقعہ میں کتنا فریب

اورمغالطه آفرینی ہے کہ حضرت عمر کو آز مایا گیا

قولد: "أيك دفعه الإجعفر منصور كاايك مصاحب شيعه تفافيضل بن ربيعه تفاه دونول منصور كمقرب تقويد دونول ايك دوسر كو ينج گرانے كے چكر ميں دونول منصور كمقرب تقويد دونول ايك دوسر كو ينج گرانے كے چكر ميں رہتے تقو فضل نے ايك دن كهد ديا كه عمر كم سامنے جوعلى اور عباس پيش موئے تقو ان ميں كون سچا تھا؟ تو اب اگروه كم على سچے تقوت منصور عباس محتواد هرسے مصيبت براتی ہاور اگر كم عباس سچے تقوا بنے مسلك پيزد براتی ہوتی اور اگر كم عباس سچے تقوا بنے مسلك پيزد براتی ہوتی اور اگر كم عباس سے تقوا بنے مسلك پيزد براتی ہوتے كا وہ تو كہنے لگاوه تو دونول ہى سچے تھے۔ ان كى مثال تو داؤل كے پاس آنے والے فرشتوں كى ہے۔ وہ تو عمر كو سمجھانے سے ليے آئے تھے، نہ كہ آپس ميں ان كاكو كى جھاڑا تھا۔ على بھارتھا۔ تارہ بھارتھا۔ على بھارتھا۔

الجواب: مولوی صاحب نے مذکورہ بالاعبارت سے بیہ تلایا ہے کہ فضل کے جواب میں ابوجعفر کے مصاحب شیعہ نے کہا، وہ تو دونوں ہی سیجے تھے۔ان کی مثال تو تھی داؤد

(۱) متفق عليه، المشكوة عن ١٩٩٣

على السلام كے پاس آنے والے فرشتوں كى ۔ وہ تو عمر كوسمجھانے كے ليے آئے تھے نہ كه آپ ميں ان كاكوئى جھڑا تھا۔ على بھى سچا تھا، عباس بھى سچا تھا۔ افسوس اس جواب ميں كتا فريب اور مغالط آفرينى ہے۔ پہلى بات توبيہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں كو بھيجا۔ اس ميں واقعی داؤدگی آزمائش تھی تو كيا اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس امير المؤمنين كى آزمايش كرنا چا ہے تھے؟ ياللہ عجب ولضيعة الادب \_ كيا چھوٹا بھى بڑے كى آزمايش كرسكتا ہے؟

نیزاس سے بیٹابت ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کے فرستادہ فرشتوں کے مکا لمے میں داؤد علیہ السلام آز مایش میں پڑگئے اور تو بہ استغفار کی ، ایسے بی حضرت عمر ، حضرت علی اور حضرت عبال کے جھٹڑ ہے میں آز مایش میں پڑگئے ، حالانکہ ایسانہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو آز مایا ہواور حضرت عمر ان کی باتوں سے پریشان ہوئے ہوں ، بلکہ آپٹ نے ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ دونوں حضرات خاموش ہوگئے اور پھر بھی انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے اس قسم کا مقدمہ لانے کی جسارت نہ کی۔

حضرت علی اور حضرت عباس کا تناز عدفرضی تھایا واقعی حقیقت برمنی تھا؟ آزمالیش میں بیر بڑے یاامیر المومنین؟ برمنی تھا؟ آزمالیش میں بیر بڑے یاامیر المومنین؟

مالک بن اول کہ جی امیر المؤمنین عمر کی مجلس میں عثمان "سعد" عبد الرحمٰن اور زبیر المؤمنین اللہ عنہ اللہ وسرے کو سخت ست امیر المؤمنین! میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہ ایک دوسرے کو سخت ست کہدرہ سے جھے۔ عثمان اور اس کی جماعت نے کہا، ہم سے پہلے آپ ان کی بات سن کہدرہ سے مابین فیصلہ کریں ، ان کو آرام پہنچا کیں۔ آپ نے کہا ذرائھ ہرو۔ میں تہ ہیں اللہ اللہ اللہ المؤمنین فیصلہ کریں ، ان کو آرام پہنچا کیں۔ آپ نے کہا ذرائھ ہرو۔ میں تہ ہیں

الله كا واسطه ديتا ہوں جس كے حكم سے زمين وآسان قائم ہيں۔ كياتم جانے ہوكہ رسول التُصلى التُدعليه وسلم في كها: لا نورث ما تركنا صدقة " "م وارث نبيل بناع جاتے۔جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں،صدقہ ہے' تو حاضرین نے کہا واقعی رسول الله صلی الله عليه وسلم نے کہا ہے۔اميرالمؤمنين عمرٌ عليٌّ وعباسٌّ پرمتوجہ ہوئے۔کہا میں تمہیں اللہ کا واسطه دیتا ہوں ،تم جانتے ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے بھی تصدیق کی۔آپٹے نے اپنے طویل کلام میں سے بیکہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ال مال سے سال بھرا ہے اہل وعیال کاخرچہ کرتے تھے اور جو باقی نیج جاتا تھا، اسے اللہ کے مال کے قائم مقام یعنی مسلمانوں کی ضروریات پرخرچ کرتے۔اسی طرح ابو بکرآ پے کے اہل وعیال پرخرچ کرتے۔ابھی دوسال ہوئے،اپنی امارت میں اسی طرح ممل کررہا ہوں جو نبی کریم اور ابو برائی کرتے تھے۔آپ میرے پاس اس سے بل بھی آئے تھے اور اندر سے تمہاری بات ایک ہے اور مقصد بھی ایک۔ میں نے کہاتم وونوں کوزمین والیس کردیتا ہوں ہمہاری ذمہداری ہے کہ اللہ کاعبداوراس کے میثاق بیمل کروتم ال میں وہی طریقه اختیار کروجورسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر سی کے تھے اور جومیں نے اپنی امارت میں کیا۔وگرنہ مجھے ہات مت کرو۔ تو آپ نے اس شرط پر مجھے کہا كدوه زمين مميں دے دو۔ ميں نے اس شرط پروه زمين آپ كودے دى۔ اس کے بعدآب نے ارشادفر مایا:

افتلتمسان منى قضاءً غير ذلك؟ فوالذى باذنه تقوم السماء والارض لا اقضى فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنها فادفعاها الى فانا اكفيكُماها ()

"اب كے بارا گرتم مجھے اس كے علاوہ كوئى اور فيصلہ جا ہے ہوتو قتم ہے اس ذات

(۱) بخاری جلددوم،ص ۸۵۰۱،۲۸۱

ی جس سے علم سے زمین وآسان قائم ہیں،اس کے علاوہ اس میں تا قیامت کوئی اور فیصلی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تا قیامت کوئی اور فیصلی ہیں۔ اس کی مشتر کیمل داری سے عاجز ہوتو رقبہ اراضی مجھے واپس فیصلہ ہیں۔ کی کفایت کرتارہوں گا۔''
سردو۔ میں تم دونوں کی گزراوقات کی کفایت کرتارہوں گا۔''

اس واقعہ سے اندازہ لگائے کہ حضرت علی اور حضرت عبال کا تنازعہ ایک فرضی معاملہ تھایاواقعی حقیقت پرمبنی تھا جس میں ان کی آپس میں سخت کلامی بھی ہوئی۔ آزمائش میں پر حضرات پڑے تھے یا امیر المؤمنین؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس رقبہ اراضی کو آپس میں تقسیم کرلیں تا کہ اس کی کاشت اور بٹوارے میں آئندہ کسی قتم کا تنازعہ نہ ہو، کیکن امیر المؤمنین ان سے اس بات میں سخت ناراض ہوئے۔ ان کو ان کا سابق عہد یاد ولا یا اور اس کی پابندی کا تھم دیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ (الآية) اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم (الحديث)

بابنمبرا

مقام صحابه

\*سیدناامیرمعاویهٔ \*حضرت حسن \* \*دورنبوی اوردورخلفائے راشدین ٔ حضرت امير معاوية كے بارے ميں مولوى صاحب
کے نازيباالفاظ سوءِ ادب پر بینی ہیں

قولہ: ۱) در حضرت علی حق پر تھے اور معاویة خطاپر تھے۔'
۲) در چھوٹے درجہ کے صحابہ میں معاویہ کو انیس برس حکومت کا تجربہ حاصل ہے۔'
۳) در تعصب ہے کہ ہم شیعہ کے مقابلے میں صحابہ کو معصوم بنا دیتے ہیں۔ یہ فران میں ابھی نہیں رہا کہ وہ معصوم ہیں ہمعصوم وحفوظ ایک ہی چیز ہے۔'
۲) در خلافت کے لیے اولویت تقوی نہیں ہے۔ خلافت کے لیے اولویت تذہیر میں اولویت تذہیر

کوہے کہ تدبیر میں کیساہے۔'' ۵)''معاویہ عبد اللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے، درجہ کے لحاظ

الجواب: اس بیان میں مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے بے تکی باتیں کی ہیں۔ جمہور اہل سنت محد ثین وفقہاء کرام ؓ نے لکھا ہے کہ سیدنا حسن ؓ کی بیعت کے بعد حضرت معاویہ ؓ کی خلافت، خلافت عادلہ تھی جس کا درجہ خلافت راشدہ کے بعد ہے تو آپ کوچھوٹے درجہ کا صحابی قرار دینا اور آپ کی خلافت عادلہ کو عام حکومت سے تعبیر کرنا مولوی صاحب کی خود ساختہ اصطلاح اور سوءا دب پرجنی ہے۔

(۲) معصوم اورمحفوظ کوا یک چیز قرار دیناعلم کلام اورعلم عقائد سے ناوا قفیت پر دلالت کرتائے۔معصوم عن الخطاء انبیاء کیہم الصلوات والتسلیمات کے نفوس مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے۔محفوظ تو وہ ہے جس کواللہ محفوظ رکھے اور

اس پراس کی عنایت شامل ہواور بینبوت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہاس میں امت کے لا تعدا داولیاء وصلحاء بھی داخل ہیں جن سے زندگی بھرکوئی کبیرہ گناہ سرز دہیں ہوا۔و ھذا مصرح في كثير من الكتب \_

(٣) حكومت عادله اورخلافت اسلاميه مين تقوى اور تجربه مين سي تقوى كواوليت حاصل بــوعـد الله الذين امنومنكم و عملو االصلحت الح (١) كوذكركيا كيا ہے، کیکن مولوی صاحب کہتے ہیں حکومت کے سلسلہ میں تقویٰ سے زیادہ تجربہ کو دخل ہے، اس کیے ادنی صحابی معاویہ وخلافت راشدہ کے بعد حکومت سپر دکی گئی اور دیگر صحابہ گی نسبت ان کاانتخاب اس کیے ہوا ان کا تجربہ ان کے تقوی سے بڑھ کرتھا، اس کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت اسلامیہ کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ بیہ ہے ان لوگوں کی ذ ہنیت، بیہ ہےان لوگوں کا صحابہ کرام گو پر کھنے کا معیار۔ بنیا دبھی غلط اور مصداق بھی غلط۔ اسلام میں تقویٰ اصل الاصول ہے اور تمام نیکیوں کا جامع ہے۔ حکومت اسلامی تو بہت بڑی بات ہے، انفرادی یا اجتماعی امور میں سے کوئی ایک امر بھی تقوی، دیانت اور اعانت خداوندی کے بغیر پایئے بھیل تک نہیں پہنچ سکتا۔اگر تجربہ کی نسبت تقوی میں کی واقع ہوجائے تو تجربہ باعث فساد ہوتا ہے۔اگر تقوی کی نسبت تجربہ میں کمی ہوتو تقویٰ كذر يعاللدتعالى كى طرف سے اس كاجرنقصان (قرين قياس م) موجاتا ہے۔

تقوی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے: وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَيْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ (٢) " ہم نے بالتا كيدوصيت كى ان لوگوں كوجوتم سے پہلے كتاب ديے گئے اور خاص حمهيں بھی وصيت كرتے ہيں كداللہ سے ڈرو۔"

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کوعراق کی جنگ

(۲) سورة النساء آيت نمبرا ۱۳ اـ

من امير بناكر بهيجاتوان الفاظ سے مخاطب ہوئے:

(بسم الله الرحمن الرحيم) اما بعد فاني آمرك ومن معك من الإجناد بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله افضل العدة على العد وأقوى المكيدة في الحرب (١)

"المابعد! میں تنہیں حکم کرتا ہوں اور تیرے ساتھ تمام کشکر کو ہر حال میں اللہ کے تقویٰ کو اختیار کیے رکھو، کیونکہ اللہ کا تقوی وہمن کے خلاف سب سے بہترین سامان اور جنگ میں کی جانے والی سب سے طاقتور تدبیر ہے۔

(م) "معاویة عبدالله بن عمر کو ناخن کے برابر بھی نہیں تھے درجہ کے لحاظ سے "بیہ بہت ہی بھدی تعبیر اور سوقیانہ انداز ہے۔ نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں نہ قرینہ میں نہ تمیز میں۔ کیار صحابہ کی نظر میں حضرت معاویتی کا بہت بڑا مقام ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنهمانو جوان صحابه وغیرجم کا شاران کے عزیزوں میں ہوتا ہے۔عبدالله بن عبال سے کہا گیا کہ:

اوترمعاوية بعد العشاء بركعة فقال دعه فانه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

"كياآپ نے معاوير و يكھا كدوہ ايك ركعت وتر پڑھتے ہیں۔تو ابن عباس نے كہا كمان برطعن كرنا حجور دو، انھوں نے رسول الله سلى الله عليه وسلم كى صحبت اٹھائى ہے۔" اورایک روایت میں ہے: أصاب فانه فقیه \_انہوں نے درست کیا، وہ مجتهد ہیں۔

كياصحابه كرام طالب دنيا تضي اس كاجواب قولد: "أيك طالب علم براے غصے سے ميرے پاس آيا اور كہنے لگا: اس كا مطلب ہے کہ صحابہ ونیا کے طلبگار تھے؟ تومیں نے بیآیت برط صوى: منكم من (١) اتمام الوفاء مخضري من ٩٠٠ (٢) مزيد تفصيل صفحه ٣٣٨

يريد الدنيااوركهايكن كے بارے ميں ہے؟ وہيں چپ ہوكے چلا گيا۔" <u>الجواب:</u>طالب د نیاوه ہوتا ہے جواپی زندگی میں د نیا داری کودین پرتر جے دے۔ یہ معروف اصطلاح ہے۔طالب علم دورحاضر کے عرف کے مطابق پو چھار ہاتھا کہ کیا صحابہ رضی الله عنهم کودنیا کا طلبگار کہا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے آؤدیکھا نہ تاؤ، جنگ احد میں بعض صحابہ کرامؓ سے جولغزش ہوگئی ،اللّٰد تعالیٰ نے انہیں زجراً مال غنیمت کے طمع میں محاذ اورمور ہے کوچھوڑنے پرمرید دنیا کہا،اس پرمولوی صاحب نے صحابہ کو دنیا کا طالب قرارد ماراناللدوانااليدراجعون

مهببين تفاوت راه از کجاست تا بکجا

بدر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَا كَانَ لِنبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (١)

"نبی کی بیشان ہیں ہے اس کے پاس قیدی ہوں الابیکہوہ زمین میں خون بہائے۔ تم دنیا کے سازوسامان کاارادہ کرتے ہواوراللّٰد آخرت کاارادہ کرتا ہےاوراللّٰدغالب

أساري سے فدید لینے پر بشمول آنخضرت صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ نے زجر فرمائی تو عصمين آنے والے طالب علم كے سوال بركة "كيارسول الله دنيا كے طابكار تھے" مولوى صاحب بيآيت پرهنا گواراكري گي؟تريدون عوض الدنيا

مبرين عقل ودانش ببايد كريست

بقول مولوی صاحب '' دور نبوی اور خلفاء را شدین کے دور میں ہمارے کیے مثال موجود ہیں "اس کا جواب

قولہ: "دورنبوی اورخلفاءراشدین کے دور میں ہماری مثال موجودہیں۔" الجواب: اس جملہ سے جو ضابطہ اور قانون مفہوم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول الله کے بعینه متصاوم ہے۔ سور ہُ احزاب میں ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرَ اللَّهَ كَثِيْراً (١)

" تہارے لیے رسول اللہ میں بہترین خمونہ ہے اس مخص کے لیے جواللہ کی امیدر کھتا ہاوردن آخرت کی اور اللہ کو بہت یا دکرتا ہے۔"

الله تعالی تو فرماتے ہیں کہرسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے مل کا بہترین نمونہ ہاور میہ کہتے ہیں کہ دور نبوی میں نمونہ بجائے خودکوئی مثال بھی نہیں۔ایک مسلمان کے لے سلمان کی حیثیت سے دور نبوی میں کوئی مثال نہیں تو وہ اور کس چیز کومثال بنائے؟ مشکلوة شریف میں عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، آتخضرت صلی الله علیه وسلم

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

"تم پرمیری سنت اورخلفاء راشدین مهدیین کی سنت لازم ہے،اس پھل کرواوراس كواين دارهول معصبوطي سے تقام لو۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تو اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت برعمل کرنا فرض

Black of Shapen

(١) سورة الاحزاب آيت نمبرا٢\_

(١) سورة الانفال، ١٤

قراردیا ہے مولوی صاحب نے دونوں کی نفی کردی۔ اس کا فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کرور ہیں۔ میں کہتا ہوں کمزور مسلمان تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرعمل کرے ہی قوی ہوتے ہیں اور ان پرعمل کرنا تقویت اور ہدایت کی راہ بتلائی گئی ہے مولوی صاحب ان کو کتاب وسنت کی راہ سے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اس طریقے سے کمزوری تو بجائے خود، ان کا اسلام اور ایمان باتی رہے گا؟ اور کہتے ہیں کچے مسلمان کے لیے اللہ تعالی کا قانون اور ہے۔ کچے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے۔ کچے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تہ ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تہ ہیں چھوٹے جھوٹے عذاب دوں گا، اس پرمولوی صاحب قرآن وحدیث کا حوالہ پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تو کا فروں کے بارے میں بھی ہے کہ ہم انہیں اخروی عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب کا مزہ کے بارے میں بھی ہے کہ ہم انہیں اخروی عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب کا مزہ چھواتے ہیں تا کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کریں۔

قرآن كريم ميں ارشادر بانى ہے:

وَكَنُدِيْ قَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذُنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱)

''اورالبتہ چکھا ئیں گے ہم ان کوتھوڑ اعذاب ورےاس بڑے عذاب ہے تا کہوہ پھر ہے ئیں۔''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کے فرامین کی اطاعت اور آپ کے اسوہ حسنہ پڑمل پیراہونا تو بڑی بات ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پڑمل پیراہونا تو بڑی بات ہے، آپ کے اسحاب نے تو آپ کی طبعی اور ذاتی عادات کو بھی ترکن ہیں کیا اور اپنے لیے ان کو نجات کا وسیلہ قر اردیا ہے۔ امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پرتشریف لے گئے۔ جب شام کی سرحد میں امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پرتشریف لے گئے۔ جب شام کی سرحد میں

(۱) سورة الم تجده آيت نمبر ۲۱ پاره نمبر ۲۱

وافل ہونے لگے تو وہاں کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عندنے آپ کا احقبال كيا-امير المومنين فچر برسوار تھے-ابوعبيدة نے كہا، آپ كى ملاقات كے ليےروم ے بوے بوے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نچر پرسوار ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف لكائے ہوئے ہیں، سواری كے اس طور طريقے كوبيلوگ عيب كى نگاہ سے و يكھتے ہيں۔ امرالمونين في كها، يا ابا عبيدة هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب البغل؟ الاعبيده! تونے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو نچر پرسوار موتے ديكھا ے؟قال نعم، كما انت يا امير المومنين -كها،اميرالمونين!و يكها بي جيے آپ سوار ہیں۔امیرالمونین نے کہا، لولا صحبتك بالنبى صلى الله عليه وسلم لادبتك بهذه البرّة ما ركوميراة قاكاصحابي نهوتاتومين مصيلاس ط بك سے اوب سكھا تا۔ اس كے بعد فرمايا، ان الله اعسز كم بالاسلام فاذا تركتموه الاعادكم الى ما كنتم فيه الله تعالى فيمس اسلام كى وجه سعزت دی ہے۔اگرتم اسے چھوڑ دو گے توضمیں اس ذلت کی طرف واپس لوٹا دے گاجس میں تم اسلام میں آنے سے پہلے تھے۔(۱)

"هم کے مسلمان ہیں، ہمارے لیے صحابہ کے دور میں مثال نہیں،
ہمیں چھے بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا'اس کا جواب
قولہ: "ہم کے مسلمان ہیں، ہمیں اس بھنورے نکلنے کے لیے جوراستہ ملے گا،
وہ صحابہؓ کے دور میں نہیں ہے۔ چھے جانا پڑے گا۔ چھے بنی اسرائیل میں جانا
پڑے گا۔ وہ کے مسلمان تھے۔ وہ اس بھنورے کیے نکلے تھے؟ وہ راستہ اختیار
کریں گے تو ہم نکلیں گے۔''

<sup>(</sup>١) صيدالخاطرلا بن الجوزيّ \_

الجواب: معلوم نہیں مولوی صاحب کو بقول ان کے، کے مسلمانوں کو مزید بودااور کرور بنی اسرائیل کا داستہ دکھانے کی کیا پڑی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کے مسلمانوں کو صحابہ کرام گی راہ دکھلاتے تا کہ ان میں جذبہ استقامت وعزیمت پیدا ہوتا کہ اسلام کا دفاع کریں اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں ایا یا در ہے اللہ تعالی کی فی اسرائیل کے ساتھ غیبی مدد اور نھرت اس وقت تک رہی جب تک وہ سیدنا موی علیہ السرائیل کے ساتھ غیبی مدد اور نھرت اس وقت تک رہی جب تک وہ سیدنا موی علیہ السلام کی اطاعت میں رہے ہیوہ وقت تھا جس کا اللہ تعالی نے یوں ذکر فر مایا ہے:

وَإِذْ نَجَيْنَا کُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يَسُو مُونَ كُمْ سُوءً الْکُم بَلاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیْمُ وَإِذْ فَرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْوَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْرُونَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْرُقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْرُونَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ وَاغْرُونَ (۲)

"اور یاد کرواس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کوفر عون کے لوگوں سے جو کرتے سے تم پر بڑا عذاب، ذریح کرتے سے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے سے تمہاری عورتوں کو اور زندہ چھوڑتے ہے تمہاری عورتوں کو اور جب پھاڑ دیا ہم نے تم ہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچالیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دکھ رہے ہے۔"

لیکن جب وہ موی علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گئے، پھڑے کی بوجا کی خوار ہوئے، ذلت سے قل کیے گئے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں کی بے قدری کی، انہوں نے بے جا مطالبات شروع کیے اور خدائے ذوالجلال کی معصیت اور نافر مانی میں مبتلا ہوئے، سرکشی مطالبات شروع کیے اور خدائے ذوالجلال کی معصیت اور نافر مانی میں مبتلا ہوئے، سرکشی پراتر آئے، انبیاء اور ال کے حواریین کوئل کیا، ان پرلعنت پڑی، خدا کا غضب نازل ہوا، اور شکلیں مسنح ہوئیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سے بندر اور خزیر بنا ڈالے خصوصاً جب اور شکلیں مسنح ہوئیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سے بندر اور خزیر بنا ڈالے خصوصاً جب

ل مزيد تفصيل صفحه ٣٨٦ (٢) سورة البقرة آيت نمبر ٥٠، ٥٥ \_

ہے۔ المقدس کی جنگ میں سیدنا موئی علیہ السلام کوتر کی بہتر کی جواب دے دیا اور اس ہے۔ المقدس کی جنگ میں سیدنا موئی علیہ السلام ہے وعدہ سرزمین میں قدم رکھنے ہے انکار کیا تو اللہ تعالی نے جس فتح کا موئی علیہ السلام ہے وعدہ فرمایا تھا، ان کی نافر مانی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہ راندہ درگارہ ہوئے۔ سورۃ مائدہ میں ہے:

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ - (۱)

در بولے اے موی ہم ہرگزنہ جاویں گے ساری عمر جب تک وہ رہیں گے اس میں ، سو تو جا اور تیرارب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بولا اے رب میرے اختیار میں نہیں گرمیری جان اور میر ابھائی ، سوجدائی کردے تو ہم میں اور اس نافر مان قوم میں ، سوجدائی کردے تو ہم میں اور اس نافر مان قوم میں ، سوجدائی کردے تو ہم میں اور اس نافر مان قوم میں ، "

موسی علیہ السلام نے کتنی حسرت وافسوں اور ہزار در دوالم سے خدائے ذوالجلال کی ارگاہ میں درخواست کی۔ بیہ بنی اسرائیل کامختصر حال مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کوئی مثال نہیں ہمیں بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا۔

حضرت حسن کے بارے میں بیکہنا کہ انہوں نے فرمایا''نبوت و خلافت! یک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی' بلادلیل ہے قولہ: ''حضرت حسن نے انقال کے وقت حسین سے کہا تھا نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی۔''

الجواب: سیدناحس سے بیمنقول نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ حضرت علی کی

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة آيت نمبر٢٥،٢٣٠

شہادت کے بعد خلافت قبول نہ فرماتے اور پھرامت کی خبر خواہی اور اسے فتنے ہے بچانے کے لیے حضرت معاوید کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبر دار نہ ہوتے۔ سیدنا حسین کے بعد ائمہ سادات کیے بعد دیگر ہے بنوا میہ اور بنوعباس کے بھی خلافت کے مدعی نہ ہوتے ، ان کے خلاف جنگیں نہ لڑتے اور شہادت کا غیر متنا ہی سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ ولیس ھٰذا موقع التفصیل۔

حضرت حسن چھ ماہ خلیفہ رہے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سکے کرلی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پچ کر دکھایا۔

هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين-(۱)

"میرایه بیٹا سردار ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلح کرائے گا۔"

تعجب ہمولوی صاحب نے حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کیے کہہ دی۔ حضرت سیدنا داؤدعلیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام کی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی تصاور خلیفہ بھی۔ نبوت تو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگئ۔ جہاں بی اسرائیل میں نبوت موجود ہے، وہاں خلافت بھی موجود ہے تو جہاں نبوت ختم ہوگئ ہے تو اس امت محمد یہ میں نبوت کے خاندان میں خلافت کیوں نہیں آسکتی ؟

مولوی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق اس مسئلہ کا ماخذ ذکر نہیں کیا۔ بات اس قدراہم تھی۔ حضرت حسن بھی اسے نہ سمجھے اور آپ کے بعد سادات خاندان کے بعد وگرے بنوامیہ سے بنوعباس تک ہر دور میں مزاحمت کرتے رہے اور خود خلافت کے مدعی بن کرعلم جہاد بلند کیا۔ انہیں حضرت حسن رضی اللّٰدعنہ کا قول یا دنہیں رہا تھا جب کہ

مام اعظم ابوطنیفہ اورامام مالک جیسے ائمہ، سادات کے حامی تھے۔ انہیں حضرت حسن کے قرار میں معظم ابوطنیفہ اورامام مالک جیسے ائمہ، سادات کے حامی تھے۔ انہیں حضرت حسن کے قول پر جنہ بہیں ہوا، یا للعجب ولضیعة الأدب۔

اگر الفاظ کی وسعت کود یکھا جائے تو خاندان نبوت میں سے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ قریشی، ہاشمی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داما داور خلیفہ راشد ہیں اور شہادت کے بعد اہل حل وعقد نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔

وكان الحسن يومئذ احق الناس بهذا الامر فدعاه ورعه الى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله ولم يكن ذلك لقلة ولا لذل ولا لعلة فقد بايعه على الموت اربعون الفا فصالحه رعاية لمصلحة دينية ومصلحة للامة وعملا بما اشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم من انه يصلح بين الفئتين وكفى به شرفا وفضلا فلا اسود ممن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا كذا في الخير الجارى والكرماني (۱)

"دهزت حسن اس امرخلافت میں سب لوگوں سے زیادہ حق رکھتے تھے۔ آپ کے زہد و ورع نے آپ کو حکومت جھوڑ نے پر آمادہ کیا۔ شاہی جھوڑ نا نفری کی قلت، کروری اور کسی مجبوری کے باعث نہیں تھا۔ آپ سے چالیس ہزارا شخاص نے موت پر بیعت کی تھی۔ آپ نے امت اور دین مصلحت کے پیشِ نظر حضرت معاویہ سے سلح کر لی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے پر عمل کرتے ہوئے اپنے حق سے وشہر دار ہو گئے جس میں آپ نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالی دو جماعتوں میں صلح کرائے گاجو آپ کے فضل وشرف پر بہت بڑی دلیل ہے۔ جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کہیں ، اس سے زیادہ سیادت اور کوئی نہیں ہو گئے۔ "

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ص۳۷۳ ج۱

<sup>(</sup>۱) حاشية البخاري ص ٢٧٣ج

معصوم اور محفوظ ایک چیز ہیں ،ان کے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے

قولہ: ''ان کی براءت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ حق ہے۔ معصوم نہیں تھے،
انہیا نہیں تھے، محفوظ نہیں تھے۔ یہ معصوم اور محفوظ تو ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی
فرق ہے؟ اللہ نے ان کومعاف کردیا تو صحابہ کا دفاع یوں ٹھیک نہیں ہے کہ ان
کی غلطیوں کی تاویل شروع کردو۔''

الجواب معصوم اور محفوظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ معصوم انبیاء کی ذوات مبارکہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کا ذمہ لیا ہے۔ صحابہ کرام ما اولیاء عظام، عباداللہ الصالحین محفوظ ہوتے ہیں۔

قَالَ الله عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ () قَالَ الله عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ () "مير بندول پرتيرا کچھ كنٹرول نہيں۔"

اور شیطان نے بھی بیدوی کیا میں سب کو گمراہ کروں گا، گراس بات کا استثناء کیاان میں سے تیرے نیک برگزیدہ بندوں پرمیراہاتھ نہیں پڑے گا۔اآلا عبد دك منہم المحلصین جس کی تشریح گزر چکی ہے، گرمولوی صاحب کہتے ہیں معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق ہے؟

امام شافعی فرماتے ہیں ( کماہومنقول عن عمر بن عبدالعزیز):

تلك دماء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا (٢)

'' بیروہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔ ہمیں جا ہے اپنی زبانوں کوبھی ان سے پاک رکھیں۔''

(۱) اسراء،۷۵ (۲) مكتوبات مجددالف ثانى، دفتر دوم، مكتوب۳۶

اسلام کے دفاع اور آیات واحادیث و آثار اسلام کے دفاع اور آیات واحادیث و آثار کے مطالب میں تاویل کا بڑا اثر ہے

تغیر اور تاویل قرآن مجید کی توضیح و تفہیم کے دو بڑے جزو ہیں۔اصول فقہ میں مشرک اورمؤول دومعروف نوع ہیں جن پر مسائل واحکام متفرع ہیں۔اسلام میں عاویل کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔تاویل کے معنی کسی امر میں اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، پھراس کے مطابق اس کی توضیح و تشریح کرنا۔ یہ تاویل صحیح ہے۔اس کے مطابق اس کی توضیح و تشریح کرنا۔ یہ تاویل صحیح ہے۔اس کے مطابق مار بعض صورتوں میں حرام۔

شم التاویل تاویلان: تاویل لا یخالف قاطعا من الکتاب والسنة واتفاق الأمة وتاویل یصادم ماثبت بقاطع فذلك الزندقة (۱) دو تاویل یصادم ماثبت بقاطع فذلك الزندقة (۱) دو تاویل کی دو تعمیل بین ایک وه جو کتاب وسنت اور امت کے قطعی مسائل کی خالفت نه کرے اور دوسری وه جو ان تمام کے قطعی مسائل واحکام سے متصادم ہوتو یہ

ندقد (بروین) ہے۔

ایک شخص اپنے استاذ، شخ ، باپ ، برادراور دوست کے قول وعمل کی تاویل کرتا ہے تاکہ ان پرکوئی الزام نہ آئے اور اصل حقیقت آشکار ہو کیا صحابہ کرام گئی ذوات مبارکہ ایس ہیں کہ ان مظلومین کے بارے کوئی کچھ کہتا رہے ، اس سے صرف نظر کیا جائے اور اس کا انسداد نہ کیا جائے ؟

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں ہم ایک جنگ میں بھا گے۔ ڈرتے ڈرتے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: نحن الفرارون ۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:

<sup>(</sup>۱) سوی شرح موطاص ۱۳۰

"بل انتم العكارون وأنا فئتكم"

" بھگوڑے نہیں بلکہ تم پلیٹ کردشمن پرحملہ کرنے والے ہواور میں تمہارالشکر ہوں۔ "
آنخضرت کا باوجود فرار کے ان صحابہ کواپنے فئہ میں داخل کرنا تاویل نہیں تو اور کیا
ہے؟ امام غزائی اورامام فخر الدین رازیؒ نے ملاحدہ ، مناطقہ ، فلاسفہ اور دہریہ کے شکوک و شبہات کا از الدکر کے اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کی حقانیت ثابت کی ۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا خدامحافظ ہے۔ اسلام کو فہ کورہ بالا بے دینوں سے کیا خطرہ تھا؟

شخ الاسلام ابن تیمیة نے بروقت رفض کوشکست دی۔علاء کے جم غفیر کی درخواست پر آپ نے ابن مطہرحلّی کی کتاب "منہاج الکرامہ فی معرفۃ الا مامہ" کااس کی زندگی میں ہی چارمجلدات پرمشمل جواب "منہاج النۃ" کی صورت میں تحریر فرمایا۔ یہ کتاب آج تک لاجواب ہے۔ لَمْ یُصَنّف فِی الْبَابِ مِثْلُه ۔اس موضوع میں آج تک الی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔

استاذ کل مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے تخدا شاعشریہ تحریر فرما کر ہندوستان اور بیرون ہندوستان شیعه کا ناطقہ بند کردیا۔ بقول امام المناظرین مولانا عبدالشکور ککھنوگ ، شیعه ایک ہزارسال تک بھی اس کا جواب لکھنے سے عاجز ہیں۔ان اکا برعلاء کو کیا پڑی تھی کہ صحابہ کرام گی طرف سے دفاع کرتے اوران پر عائد کردہ اعتراضات کا صحیح تاویلات ، توجیہات اوراصل حقائق کی روشنی میں جوابات تحریر کرتے ؟

سیدالمناظرین، امام اہل سنت حضرت مولا نا عبدالشکورلکھنویؒ کے متعلق حضرت شیخ مولا نا صوفی عبدالحمید مہتم مدرسہ نصرت العلوم فرماتے کہ روافض کے خلاف حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے بعداییا محقق اور مناظر پیدانہیں ہوا حضرت کوروافض کے ففر کے بارہ میں شرح صدرتھا۔ وہ شیعہ لیڈر جواکا برعلاء دیو بند کے ساتھ لکھنو میں ایجی ٹیش میں شرکے ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکے ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکے ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکے ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے

مناظرہ میں آپ نے ایرانی شیعہ کے مجتبد اعظم سبط حسن کو شکست دی۔ تین دن مناظرہ میں آپ نے ایرانی شیعہ کے مجتبد اعظم سبط حسن کو شکست دی۔ تین دن مناظرہ طلح پایا تھا۔ وہ پہلے دن ہی بھاگ گیا۔ محدث جلیل حضرت الشیخ مولا ناخلیل احمد طلح پایا تھا۔ وہ چہلے دن ہی اورا جازت حدیث عطاکی۔ سہار نپوری بہت خوش ہوئے اورا جازت حدیث عطاکی۔

تمام صحابہ گی تکفیر سے آدمی کا فرنہیں ہوگا، اس کا جواب قول: "پھر سن لو! صحابہ کوکا فرنہیں ہوجا تا۔ بیا ہے اکابر کے فتویٰ میں، میں نے بڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سارے صحابہ کا فرتھے، اس فتویٰ میں، میں نے بڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سارے صحابہ کا فرتھے، اس پراس کے نفر کا فتوی نہیں آئے گا۔ اب وہ قر آن کونہیں مانتا کہ بیدوہ قر آن نہیں ہے، کوئی اور ہے تو اس پروہ کا فرہوجائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کا فرنہیں کہ سکتے۔ "

الجواب: تلفیر جیسے نازک مسکہ میں اور تکفیر بھی صحابہ کی اتنی بڑی جراً ت صرف اس بنا پر کہ میں نے اپنے اکا بر کے فتو ی میٹن پڑھا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے ہے آدمی کا فرنہیں ہوتا، کتنی بڑی دیدہ دلیری اور جسارت ہے۔ مولوی صاحب کو اتنی بات یا دہ ہا بو بکر کی بیت خالد بن سعید بن العاص نے نہیں کی ، امام احمد رضا کی تحریم میں کوئی الی چیز نہیں ہے جو کفر تک پہنچاتی ہو، مولا نا مودودی مرحوم نیک آدمی اچھے عالم تھے، حضرت الوبکر صدیق ہے کی بیشی ہو تی تھی ، بطور انسان ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں نہ محفوظ ، شیعوں کے دد میں صدیح تجاوز کرنا غلو ہے ، ہم کسی کے دد میں اپناراستہ نہیں چھوڑیں گے ، چنگیز خان بلاکا آدمی تھا، ملا عمر اور طالبان بیو تو ف اور جنگ سے نا واقف ہیں ، کین جناب کو معلوم نہیں ہے کہ کس بزرگ کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ کی تکفیر سے آدمی کا فرنہیں ہوتا۔

فآوي رشيدييميں ہے:

''سوال: رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز جو کہ اصحاب ثلاثہ کی شان میں کلمات بے او بی کہتا ہے، پڑھنی جا ہے یانہیں؟

الجواب: ایسے رافضی کو اکثر علما کا فرفر ماتے ہیں، لہذا اس کی صلوٰۃ جنازہ نہ پڑھنی حاجہ۔'' (۱)

جہاں سے مولوی صاحب کو مغالطہ لگا، اس کی تفصیل اس طرح ہے:

"سوال: حضرت عکرمہ بن ابوجہل وابوسفیان جورسول اللہ کے زمانہ میں ہوئے ہیں،
ملعون دوزخی بتلاتے ہیں اور سمجھانے پراصرار کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ بیخص تمام
عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ وجدل کرتے رہے اور ہمیشہ سخت وشمن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے،حتی کہ اسی حال میں مرگئے، ایمان واسلام
نصیب نہیں ہوا۔

بیعبارت ہمیشہ کل بحث رہی ہے۔حضرت مولا نامحد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اس سوال کا مفصل جواب تحریر فرمایا ہے جس پر اکا برعلاء کی تصدیقات ثبت ہیں۔ حکیم الامت مولا ناشرف علی تھا نوگ ، شیخ الاسلام مولا ناشبیرا حمد عثانی "رئیس المناظرین مولانا عبدالشکور لکھنوی " سلطان المناظرین مولانا مرتضی حسن جاند پوری ، یکنای روزگار مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی وغیر ہم۔ جواب میں مولانا نعمانی کے الفاظ یہ ہیں:

''جوملعون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کرے، وہ ہرگز اہل سنت وجماعت میں سے نہیں۔فآویٰ رشید ہیر کی اصل عبارت یہ ہے: ''اور وہ اپنے اس

(۲) فآوي رشيد پيش ۱۶ اتااا

(۱) فتاوی رشید بین ۲ص ۱۰۹

کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا'۔ کا تب کی غلطی سے ''ہوگا'' کی بجائے ''نہوگا'' حجیب گیا ہے۔قطع نظر دلائل خارجیہ کے،حضرت مولا نا کا پیلفظ کہ ''وہ ملعون ہے،ایسے محض کوامام مجد بنانا حرام ہے'' خوداس کی روشن دلیل ہے کہ بیہ صرف کا جب کی فلطی ہے۔ اگر بچھ عقل ہوتی تو فقاوئی کے انہی الفاظ سے حضرت مولا نامرحوم کا سیح مسلک معلوم ہوسکتا تھا، کیکن اس کا کیا علاج کہ عقل کی رضا خانیوں سے ہم ہے بھی پہلے کی لڑائی ہے۔ الغرض بیا اعتراض ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مہا سجائی جابل کندہ نا تراش قرآن مجید کی کتابت کی غلطیوں سے اسلام اور اہل اسلام پراعتراض جڑنے لگے۔'(۱)

اتنامیم اور مجمل حوالہ کہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھاہے کہ سب صحابہ کو کافر کہنے ہے آدمی کافر نہیں ہوتا! بات صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے اور" میں نے پڑھا ہے بزرگوں کی کتابوں میں "! صحابہ کرام بڑے ہیں یابزرگ بڑے ہیں؟ کیاال کو صحابہ کرام پڑ بر نے ہیں؟ کیاال کو صحابہ کرام پڑ بر فری کتابوں میں "اپ کی تکفیر کرنے فوٹ لگانے والے کی تصدیق تک رسائی حاصل ہے جس پر آپ نے ان کی تکفیر کرنے ہوتے کہ جو کے کافر نہ ہونے کا بیڑااٹھایا ہے۔ شوم کی قسمت! کسی سے آداب سکھ لیے ہوتے کہ چھوٹے لوگوں کا قول بڑوں کے خلاف معتبر نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے فقاوی میں بیتو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی بلکہ علی الاطلاق سب صحابہ کی تکفیر سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کیکن بید کیھنے کی زحمت نہیں کی کہ بزرگوں نے خودروافض کے متعلق کیافتو کی دیا ہے۔ (۱)

شیعوں کی تکفیر کی وجہ اول تحریف قرآن: حضرت مجد دالف ٹائی شخ احمد

سرندی نے اصولی طور پرشیعہ کی تکفیر کے تین اصول اور وجوہ بیان کیے ہیں:

<sup>(</sup>۱)سیف یمانی صفحه ۱۸ میرون براقم الحروف سے آخری ملاقات میں "صحابہ کی تکفیر سے آ دمی کافرنہیں ہوتا" کے بارے میں اپنی تلطی کا اعتراف کرلیا۔

شیعوں کی تکفیر کی وجہدوم ،خلفاءراشدین اور دیگرصحابہ کی تکفیر:
شیعه ،حضرات خلفاءراشدین اور دیگرصحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں۔اس سے نصوص قطعیہ اورا حادیث صحیحہ متواتر ہ کار داورا نکار لازم آتا ہے جو کفر ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں:
(۱) علماء ماوراء النہر نے فرمایا کہ جب شیعہ ،حضرات شیخین ذکی النورین اوراز واج مظہرات کوگالی دیتے ہیں اوران پرلعنت جصیح ہیں تو ہروگ شرع کا فرہوئے۔(۲)
مظہرات کوگالی دیتے ہیں اوران پرلعنت جصیح ہیں تو ہروگ شرع کا فرہوئے۔(۲)
(۲) صحیح حدیث میں ہے جس نے سی پر کفر کی تہمت لگائی اور کہا وہ اللہ کا دیشمن ہے۔
اگر تو وہ ایسا ہے تو خیر! ورنہ بہتہمت اسی پرلوٹی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ابو بکڑ و
اگر تو وہ ایسا ہے تو خیر! ورنہ بہتہمت اسی پرلوٹی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ابو بکڑ و

(۳) اوراس میں شک نہیں کہ شخین اکا برصحابہ میں سے ہیں بلکہ افضل صحابہ ہیں،
پس ان کوکا فرکھ ہرانا بلکہ ان کی تنقیص کرنا کفر وزندقہ اور گراہی کا باعث ہے۔ (۳)
شیعوں کی تکفیر کی وجہ سوم ،عقیدہ امامت: (۱) شیعہ،حضرت پیغیبرصلی اللہ
علیہ وسلم کے بعدامام حق حضرت علی کو جانے ہیں اوراس عقیدہ پر ہیں کہ امامت ان میں
علیہ وسلم کے بعدامام حق حضرت علی کو جانے ہیں اوراس عقیدہ پر ہیں کہ امامت ان میں
(۱)ر ذرفض میں ۲۱ (۲)روفض میں ۳۵ (۳) ایسنا، ۳۷ (۳) ایسنا، ۳۸

اوران کی اولا دسے باہز ہیں جاتی۔ اگر جاتی ہے تو محض ظلم و تعدی سے۔ (۱)

(۲) ان میں سے امامیہ فرقہ کے لوگ بنص جلی حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہیں ،
صحابہ کرام کو کا فر کہتے ہیں ، امامت کا سلسلہ امام جعفر شک چلاتے ہیں۔ ان کے بعد
ام منصوص میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اس سلسلہ امامت کے قائل ہیں
امام جعفر سے بعد آپ کے صاحبز ادہ امام موسی کاظم اور ان کے بعد امام علی بن موسی
ارضا ، ان کے بعد محمد بن علی اتفی ان کے بعد حسن بن علی الزکی ان کے بعد محمد بن الحسن
اور یہی امام منتظر کہلاتے ہیں۔ (۲)

ام شاہ ولی اللہ تعلقہ مین اور زنادقہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح شرع میں ارتدادی سز آفتل ہے تا کہ مرتدین کے لیے زجر اور ملت اسلامیہ کے دفاع کا باعث ہو، ای طرح اس حدیث میں اور اس جیسی دوسری احادیث میں زنادقہ کی سز ابھی قتل مقرر کی گئی ہے تا کہ ان کے لیے زجر ہواور تاویل فاسد کا سد باب ہو۔ ایسی تاویل جو امور دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں ، ان سے نکرائے ، ہروہ شخص جورؤیت باری تعالی ، عذا ہے قبر ، مکر نکیر کے سوالات ، بل صراط اور حساب کا منکر ہو کہ میں ان روایات پراعتماد فیل مرتایا ہے احادیث موؤل ہیں ، پھراس کی تاویل فاسد بیان کرے جو پہلے ساع میں نہیں کرتایا ہے احادیث موؤل ہیں ، پھراس کی تاویل فاسد بیان کرے جو پہلے ساع میں نہیں کرتایا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں :

وكذلك من قال في الشيخين ابي بكر وعمر مثلاً ليسا من اهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما او قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوما من

(١) ردرنض م د اکثر غلام مصطفیٰ قاسمی (۱) ایسنا، ۱۰ امترجم د اکثر غلام مصطفیٰ قاسمی

اسی طرح ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوگ نے فتاوی عزیزی صاحب محدث دہلوگ نے فتاوی عزیزی صاحب محدث دہلوگ نے فتاوی عزیزی صلے سے اللے سوال کے جواب میں فتاوی عزیزی صلے کراچی میں شیعہ کوکا فرقر اردیا ہے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں

"شبه نیست که فرقه امامیه منکر خلافت حضرت ابو بکر صدیق اند و در کتب فقه مسطور است هر که انکار خلافت صدیق اکبر گند ، منکر اجماع قطعی شد و کافر گشت قال فی فتاوی عالمگیری.....

الرافضي اذا كان يسب الشيخين و يلعنهما العياذ بالله تعالى فهو كافر (٢)

"اس میں شک نہیں فرقہ امامیہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کامنکر ہے اور کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے جو محض حضرت صدیق اکبڑ کی خلافت کا انکار کرے تو وہ اجماع

(۱) مسوی شرح مؤطاص ۱۳۰ مجتبائی د بلی (۲) فقاوی عزیزی م ۱۸۲، ج الطبع مجتبائی د بلی

قضعی کا منکراور کا فر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جو شخص حضرات شیخین گو برا کہتا اور ان پرانعیاذ باللہ لعنت کرتا ہے، وہ کا فر ہے۔'' (مزید تفصیل صفحہ ۳۴۲) ہاں پرانعیاذ باللہ لعنت کرتا ہے، وہ کا فر ہے۔'' (مزید تفصیل صفحہ ۳۴۲) ہے تو بیر تھا کہ صحابہ کرام پر سب و تبراا وران کی تکفیر کرنے والوں کی مذمت اوران سے نفرے کا اظہار کرتے ، لیکن اس کے برعکس بیہ کہا کہ ایسے لوگ کا فرنہیں ہوتے۔ گویا کہان کو تکفیر سے بچھ نہیں ہوا اور بیمسلمان؟

#### - جوجا ہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے

ستفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة

كلهم في النار الا ملة واحدة كمفهوم مين علطي قولە: "هرچیز کی اصل میں جاؤ۔... میری تمناہے کہ بچے اصل تک پہنچیرا۔ اگراصل تک خودہیں پہنچو گے تو پھرتم ساری زندگی سطحی طور پر چلو گے۔تمہاری ا پی بصیرت ختم ہوجائے گی۔ میں وہ بات کررہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل جو سطحی طرز کاعلمی ماحول چل رہا ہے۔ میں تہمیں بردی گہری سوچ کے بعد بیہ چزیں بتار ہا ہوں۔میری ذاتی رائے ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں،کیکن عربی ذوق کی بنا پر بتار ہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور ایک ان میں سے جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں اور رہ جہنم والے بھی بواسطہ جہنم کے جنت میں جائیں گے۔ ریمیں نے كهال سے استدلال كيا ہے؟ وستفترق امتى سے ۔امتى كالفظ ان كوامت میں شامل کررہا ہے، امت سے خارج تہیں کررہا۔ امت سے خارج ہو گئے تو حتم \_ جیسے اساعیلیہ خارج ہیں ۔خوارج میں ایک فرقہ تھامیمونیہ، وہ خارج ہے۔ وستفترق امتى، اگرقواعد عربية على تنجايش نكلى باوروه تاويل جوذ بن ميس

آئی ہے، اصول شرعیہ سے نہیں ظراتی تو وہ تفسیر ، تفسیر رائے نہیں کہلاتی ۔ تفسیر رائے کہتے ہیں نہ سلف سے منقول اور نہ قواعد عربیہ سے مطابقت ، تو یہ ہے تفسیر ایخ ۔ لفظ المت یہ بتار ہا ہے کہ تہتر کے تہتر فرقے امت میں شامل ہیں ، واخل ہیں ۔ ایک سیدھا جائے گا، بہتر بالواسطہ جا کیں گے ۔ پھر جو سیجے اہل حق ہیں ، ان میں ۔ یک جو جہنم میں جا کیں گے ، ان کو عذاب تھوڑا ہوگا۔ جو فرقہ ضالہ میں سے جا کیں گے ، ان کو عذاب تھوڑا ہوگا۔ جو فرقہ ضالہ میں سے جا کیں گے ، ان کو عذاب تھوڑا تن کی آیت ہے :

اَفَمَنْ يُلْفَى فِى النَّارِ حَيْوٌ أَمْ مَّنْ يُأْتِى آمِناً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ
لَفظُّامن كے ساتھ الن تمام ملت كے، امت كے فرقوں كو نكال ديا جو بالواسط جہنم،
جنت ميں داخل ہوں گے۔ايك كو باقى ركھا، ماأنا عليه و أصحابى۔ جو
قيامت كے دن امن كے ساتھ آئے، وہ بہتر ہے يا جو جہنم ميں چلا جائے، وہ
بہتر ہے؟ جہنم ميں جانے والے دوطرح كے لوگ ہيں۔ مسلمان بھى، كافر
بہتر ہے؟ جہنم ميں جانے والے دوطرح كے لوگ ہيں۔ مسلمان بھى، كافر
بھى۔ مسلمانوں ميں اہل جق بھى اور اہل ہوئ بھى۔ اہل حق ہيں، ليكن اعمال ميں
فاسق ہيں يا عقائد ميں مراہ ہوئے اور اس طرح مراہ ہوئے كہ اسلام سے پچھ
واسطہ رہا۔ اللہ بڑے رہيم ہيں۔ وہ چاہتے ہيں كہ اتنا سا بھى تعلق ہے تو كوئى
واسطہ رہا۔ اللہ بڑے رہيم ميں۔ وہ چاہتے ہيں كہ اتنا سا بھى تعلق ہے تو كوئى
مزاح ہمارى كوشش ہے كہتو ژدو (اللہ كى كوشش ہے كہ ٹو شے نہ پائے)
مزاح ہمارا بنا ہے كم علمى كى وجہ سے۔اللہ كاشكر ہے كہ اللہ نے ہميں بڑے راسخ
مزاح ہمارا بنا ہے كم علمى كى وجہ سے۔اللہ كاشكر ہے كہ اللہ نے ہميں بڑے راسخ

الجواب: مولاناصاحب توبچوں کواصل میں جانے اور اصل تک پہنچنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں سطحی زندگی سے بصیرت ختم ہوجاتی ہے۔ پھراس کارونا روتے ہیں اور کہتے ہیں سطحی زندگی سے بصیرت ختم ہوجاتی ہے۔ پھراس کارونا روتے ہیں کہ آج کل سطحی طرز کاعلمی ماحول چل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں بردی

مری سوچ کے بعد یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔افسوس جس چیز سے آپ بچوں کو بچانا عام جی ہیں، آپ خود اس کا شکار ہیں آپ کی گہری سوچ سطحی بلکہ اسلوب لسانی سے ماآشا ہے۔

ارے بندہ خدا! جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے: کے لہم فسی
ال اور الا ملہ واحدہ تواس سے بیہ جھاجا سکتا ہے اس تقابل میں آنخضرت نے دو
طقات کا ذکر کیا ہے، ایک ناری اور دوسرا نا جی۔ آپ نے طقہ ناری میں دخول جنت
بواسط جہنم کی تشکیک پیدا کر کے کلھم فی النار میں کلیت کارد کیا ہے اوراس نوع کوئی
الجملہ ناجی قرار دیا ہے۔ الاملہ واحدہ میں بھی طقہ ناجیہ کاذکر ہے تو پھر الاملہ واحدہ
کے اسٹناء کا کیافا کدہ ؟ اور سیاق صدیث ما ان علیہ و اصحابی کے الفاظ میں
آنخضرت کے اسوہ حنہ کی اہمیت اور اس کے خلاف بہتر فرق باطلہ کی صلالت اور
مول تو ما انا علیہ و اصحابی کی اہمیت کیاباتی رہے گی ؟

بنول جنت بواسط جہنم آپ کی اختراع ہے۔ کیا دخول جہنم بھی جنت میں پہنچنے کا واطہ ہوسکتا ہے؟ دخول جنت رحمت الہی اور شفاعت پنج برسے ہوتا ہے اور شارعین الی صورت کو دخول اوّلی اور دخول غیرا ولی کاعنوان دیتے ہیں اور بیصورت ما آنا علیہ و اصحت بی میں ممکن ہے، اس لیے آنخضرت اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ میں دو چیزیں واضل ہیں۔ ایک ایمان اور عقیدہ ، دوسراعمل اور اس کا طریق کار۔ اس کوقر آن مجید نے اس عنوان سے میان کیا ہم

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (۱)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آيت ٨٢

ت بخن بےدلیل است (۱)

" پیسب لوگ برے اعتقاد کے باعث دوزخ میں لائے جانے کے مستحق ہوں گے،
لیک عمل کے اعتبار سے شاید فرقہ ناجیہ بھی دوزخ میں داخل ہو۔ بیکہنا کہ فرقہ ناجیہ
کے گناہ مطلقاً معاف ہوں گے، بے دلیل ہے۔"

یعنی ناری اور ناجی کی بیقسیم باعتبار سوءِ اعتقاد اور سیح اعتقاد کے ہے۔ 21 فرقے سوءِ اعتقاد کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں اور سیح اعتقاد کے باعث طبقہ واحدہ جنت کا مستحق ، لین عمل کی حیثیت سے شاید فرقہ ناجیہ بھی برعملی کے باعث جہنم میں داخل ہو۔ یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے باعث جہنم میں داخل ہو۔ یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے گناہ مطلقاً معاف ہیں ، بے دلیل ہے۔

اورالجماعت كى تشريح مين فرماتے ہيں:

"وآن یک ملت مستمی الجماعت ست از جهت اجتماع ایشان برکلمه کتل و برآنچها جماع کرده اند بران سلف که براه راست بوده اند" (۲)

"العنی اس ملت بہشتی کا نام جماعت ہے، چونکہ پیکمہ تق پرجمع ہیں اور اس راہ راست پراتفاق رکھتے ہیں جس پرسلف تھے۔"

بائی رہامولوی صاحب کا مغالطہ امتی کے لفظ سے توبیا مت باعتبار گزشتہ کے ہے جو پہلے امت تھی، بعد میں برے اعتقاد کی وجہ سے بدل گئی۔ اب امت نہیں رہی۔ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن الممئر کرنے والی امت کوخطاب کے بعد فر مایا:
و لا تک و نُو ا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبَیْنَاتُ وَالْ اللّٰهِ وَالْحَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبَیْنَاتُ مَا جَاءً هُمُ عَذَابٌ عَظِیْم۔ (۳)

''اوروہ لوگ جوایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، بیابل جنت ہیں۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اورایسے لوگ جن کے اعمال میں کوتا ہی اور کمی پائی جاتی ہواور وہ صحابہ کرام کے طریق کارپر نہ ہوں ،ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔ توبید دوطرح کے لوگ ہوئے۔ ایک کامل اور دوسرے ناقص ۔ ناقص لوگوں کا معاملہ اللّٰہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو انہیں براہِ راست، جنت میں بھیج دے، چاہے تو انہیں سزادے کر جنت میں بھیج۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النارالا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابى ـ رواه الترمذى وفى رواية احمد وابى داؤد عن معاوية: ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة ()

"عبدالله بن عمرة سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بی اسرائیل اے فرقوں میں بٹ جائے گی۔سب کے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مگر ایک ملت صحابہ نے کہا اے الله کے رسول، وہ ایک ملت کون تی ہے؟ فرمایا وہ ملت ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ اس کو ترفدی نے روایت کیا۔ اور احمد اور ابوداؤد معاویہ سے روایت کرتے ہیں: بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ وہ ملت جو جماعت ہے۔"

شخ عبدالحق محدث دہلوی کلھم فی الناد کی شرح میں ارشادفر ماتے ہیں: "والا بجہنت عمل شاید که فرقد ناجید نیز درآ بند قول بآئکہ ذنوب فرقد ناجید مطلق مغفور

<sup>(</sup>١) اشعة اللمعات ج اص٥٦ اطبع نول كشور \_وكذا في اللمعات \_ لمعات \_ ج اص٢٣٥

<sup>(</sup>٢) اشعة اللمعات ج اص٥٦ اطبع نول كشور ـ وكذا في اللمعات \_ لمعات \_ ج اص٢٣٥

<sup>(</sup>٣) سورهُ آل عمران ، آيت ١٠٥

<sup>(</sup>١) مشكوة ص بسرج ارباب الاعتصام بالكتاب والسنة بطبع مجتبائي

وَاعِدُوا لَهُمْ مَّا استطعتم مِنْ قُوَّةٍ (الآية)

بابنمبره

فريضه جهاد

المحدید اوراس کا محید اوراس کا محید اور میں استعداد جہاد کی فرضیت اور اللہ کا دور میں صحابہ کا تعامل اللہ کے دور میں صحابہ کا تعامل اللہ کے حدید میں اللہ کا معید کے دور میں صحابہ کا تعامل اللہ کے حسلمانوں کی کمزوری کا علاج ہموجودہ دوراور جہاد کے حسلمانوں کی کمزوری کا علاج ہے جہادی تنظیموں پر طعن کا جواب ایک حدیث اور اس کی تھے جہادی تنظیموں پر طعن کا جواب اللہ عدیث اور اس کی تھے جہادی تنظیموں پر طعن کا جواب

"اورنہ ہوجا وَان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعداس کے آخریہ ہوجا وَان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعداس کے آخری ان کے لیے بڑاعذاب ہے " کے ان کے پاس ظاہر دلائل اور ان کے لیے بڑاعذاب ہے "

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المتى يدخلون البعنة الا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى - رواه البخارى (۱)

"حضرت ابو ہریرہ اورایت کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی گرجس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیاوہ
کون ہے جس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی، وہ
جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔"

اس ہے معلوم ہواایک امتِ مطیعہ ہے اور دوسری امت عاصیہ دونوں امت کہلاتی ہیں کہاتی ہیں است مطیعہ جنت کا استحقاق نہیں ہیں لیکن امت مطیعہ جنت کا استحقاق نہیں رکھتی ہے اور امت عاصیہ جنت کا استحقاق نہیں رکھتی ۔وفی الباب اعادیث کثیرة۔

<sup>(</sup>١) مشكوة \_ باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص ٢٢ طبع مجتبائي

# کے ۱۸۵ میں حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی کے کے فتوی جہادیر قدعن اور اس کا جواب:

قول: "ك ١٨٥٤ كرائي جنگ آزادى مين شاملى مين مشوره مواتوسب كى رائي مقى كرقال كرنا ہے۔ ايك بڑے عالم تھان كانا م ہے شخ محمرتو وہ كہنے كيك مى كرور بين اوراس كمزورى مين بي حكم نہيں ہے تو حضرت نا نوتو گ نے كہا كه كيا ہم بدر سے زياده كمزور بين؟ تواس پروه خاموش ہوگئے، چپ ہوگئے، چھنين كہا۔ پھر شاملى مين جنگ ہوئى۔ مين شاملى گيا ہوں۔ وہاں ايك رات بھى مظہر ہے تواس مين حافظ ضامن صاحب شہيد ہوئے۔ وہ عالم تو نہيں تھے، كين بوئے برد يررگ تھے اور حضرت كنگون خمى ہوئے۔ پھر بيسار ہے حضرات مفرور ہوگئے اور جومولا نا حاجى المداد اللہ صاحب سے، وہ جرت كركے مكہ چلے كئے ہوئے اور جومولا نا حاجى المداد اللہ صاحب سے، وہ جرت كركے مكہ چلے كئے جھنے چھاتے چھاتے جھاتے ہے تھا تو اللہ تعالی كی طرف سے حفاظت مقى اور اللہ نے كام لينا تھا، ويو بند كامد رسہ بننا تھا تو اللہ تعالی نے كفايت فرما كی، گئے۔ پھر انہوں نے وہى كيا جومولا نا شخ محمد كہدر ہے تھے۔ پيچے ہے گئے۔ پھر مانہوں نے وہى كيا جومولا نا شخ محمد كہدر ہے تھے۔ پيچے ہے گئے۔ پھر مدر ہے رہے۔ پیچے ہے گئے۔ پھر مدر ہے ہے۔ پیچے ہے گئے۔ پھر مدر ہے ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہى كيا جومولا نا شخ محمد کے ہو ہے۔ پیچے ہے گئے۔ پھر مدر ہے ہے۔ پیچے ہے۔ پیچے ہے۔ گئے۔ پھر مدر ہے ہے۔ پیچے ہے۔ پھر تا گھوں کے۔ پیچے ہے۔ پیچے ہے۔

الجواب: اس وقت مشاورت میں جتنے علماء تھے، سب نے بالاتفاق حضرت بالوتویؓ کے مشورہ کو قبول کیا، انگریزوں سے جنگ لڑی۔ بیاس وقت کا گویا اجماع امت تھا اور اجماع امت سب کے نزدیک جحت ہے اور اولہ اربعہ میں اجماع امت مستقل دلیل ہے۔ اس کو تھکرانا اپنے اکابر کی تغلیط ، ان پر الزام اور خودرائی ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہا جرکی ججرت کرکے مکہ معظمہ چلے

گئے۔ (ان پرکیا الزام ہے؟) آخر جب میدان میں تنگست ہوجائے اور وہاں میدان کارزار کا فروں کے ہاتھ آجائے تواپی پناہ گاہ میں آنا کون ساجرم ہے؟ اور یہ کہنا کہ سارے حضرات مفرور ہوگئے، نہایت غلط تعبیر ہے۔ مفرور تو وہ ہوتا ہے جوعین میدان جنگ سے اپنے امیر کوچھوڑ کر بھائے۔

اس طرح جنگ احد میں بھی شکست ہوئی۔ کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو باقی رہ گئے ، وہ مفرور قرار پائے؟ بلکہ ایک جنگ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں معذرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مفرور قرار دے کرحاضر ہوئے ، فرمایاتم مفرور نہیں ہو۔ ابن عمر دراوی ہیں :

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّة فحاص الناس حيصة واتينا المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكنا ثم اتينا رسول الله فقلنا يارسول الله نحن الفراون قال بل انتم العكارون وانا فئتكم ()

" دعفرت عبدالله بن عمر فرمات بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک فوجی دستے کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا، ہم سب لوگ مقابلہ ہے بھاگ نکلے۔ مدینه منوره لوٹ آئے اور چھپ کررہ گئے کہا ہم تو ہلاک ہو گئے، پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور (معذرت کے طور پر) کہا کہ ہم بھگوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا خدمت میں آئے اور (معذرت کے طور پر) کہا کہ ہم بھگوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹ کردشمن پر حملہ کرنے والے ہواور میں تمہار الشکر ہوں۔ ہم آپ کے قریب ہوئے اور دست ہوی کی۔ "

اہل علم جانتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو وعید کے بجائے استثنائی صورت میں داخل کر دیا یعنی آپ لوگ جنگ سے بھا گئے والوں کی فہرست میں

شام نہیں ہیں بلکہ محاذ اور مورچہ بدلنے والوں کی طرح دوبارہ لڑنے کی غرض سے لٹکر اسلام کی طرف لوٹے والوں میں ہیں۔ بیتا ویل حق ہے بلکہ اللہ تعالی کی زیادہ خوشنودی کا باعث ہے، اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کفار کے مقابلے میں دوبارہ لڑائی کا اعلان ہے۔

جہاد میں اہل اسلام کے لیے عسکری برابری ضروری نہیں قول: '' پچپلی صدی میں اوراس سے پچپلی صدی میں یہ ہوتارہا کہ قوت کے واقعات کوسا منے رکھ کرضعف کا حال ہے اوران واقعات سے استدلال پکڑ کے کام کرتے رہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ خلصین کی طاقتیں گئی رہیں۔ شہید بھی ہوئے، قد بھی ہوئے لیکن جس مقصد کے لیے اٹھے تھے، اس مقصد تک پہنے نہ سکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا الیاس کو الہا می طور پر یہ چیز دی گئی۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چلتا ہے۔ دائیں بائیں وہ دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ اب مارے اہل علم کا ہی ماحول ہے، لیکن تمام کے تمام کارخ حدیث پاک میں آکر مارے اہل علم کا ہی ماحول ہے، لیکن تمام کے تمام کارخ حدیث پاک میں آکر جوچل رہا ہے، وہ ایساتو نہیں ہے کہ اس کومثالی کہا جائے؟''

الجواب: ہر دور پیں علماء نے جہاں کہیں جہاد کا عکم بلند کیا اور میدان میں اتر ہے ان کے پاس اتنی قوت تھی وہ کا فروں سے جنگ کر سکتے تھے یا کم از کم دفاع کے حق میں تھان کا ملم فضل ، تقویٰ وطہارت اور خدا پر تی ان لوگوں سے بردھ کرتھی جوا پنے آپ کو سوائے دعوی ہمہ دانی اور تبنی کے ، جہاد کا اہل نہیں سمجھتے ۔ اسلام میں نہ تو جہاد کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا فروں کی عددی اور نفری قوت کے برابر ہواور نہ بیشرط ہے کہ ان کے پاس اسلحہ اور جنگی سامان و شمن کے ساز وسامان کے برابر ہو۔ بس وہ اس قدر مکلف ہیں کہ اپنی استطاعت کی حد تک جہاد کیلئے طاقت مہیا کریں۔

<sup>(</sup>١) مشكوة بروايت ابوداود، ص١٣٣، ٢٠

الله تعالى كاارشاد ب:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (١)

"تم كافرول كے مقابلے ميں اپنی استطاعت كے مطابق قوت تيار كرو-"

یہ بین فرمایا: وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مِثْلُ مَا اَعَدُّوْلَکُمْ۔ تم کافروں کے مقابلے میں اتن قوت مہیا کروجتنی قوت سے وہ تمہارے مقابلے میں آئیں۔علمائے اسلام نے تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے بھی اہل ایمان اور اہل اسلام کونفری اور عددی قوت کے اعتبارے فتح حاصل نہیں ہوئی۔ جب بھی حاصل ہوئی ہے اللہ تعالی کی نصرت وجمایت، ایمانی قوت اور استقامت سے فتح حاصل ہوئی ہے۔

حضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب فی سعد بن ابی وقاص اوران کے ساتھ لشکر کو عزاق کی جنگ میں بھیجتے وقت ایک طویل خطبہ میں ارشاد فرمایا:

"وانما يُنْصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيةِ عَدُوِهِم لله وَكُولًا خَلِكَ كَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قُولَةٌ لِلاَنَّ عَدَدُنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَعُدَّتُنَا لَيسَتُ كَعُدَّتِهِمْ (٢) لَنَا بِهِمْ قُولَةٌ لِلاَنَّ عَدَدُنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَعُدَّتُنَا لَيسَتُ كَعُدَّتِهِمْ (٢) لَنَا بِهِمْ قُولَةٌ لِلاَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَعُدَّتُنَا لَيسَتُ كَعُدَّتِهِمْ (٢) "مسلمانوں كالله تعالى كل طرف سے نصرت كى جائى الله تعالى كائم مناله الله كوم طاقت عاصل كى معصيت ميں مبتلا ہواگر بير بات نہ ہوتی تو ہميں ان سے مقابله كى طاقت عاصل خيس كيوں كه ہمارى تعدادان كے برابرنبيں اور ہمارے پاس ان جيسا الله يهى نہيں "مناله كي آزمايش اور شهيد ہونا بھى الله كوم طلوب ہے ۔ جيسا كه شهداء احد كے معلى فرانا:

وَلِيَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱) سورة الانفال آيت نمبر۲۰ (۲) اتمام الوفاء في خلافة الخلفاء ص ۱۱ (۱) آل عمران آية نمبر۴۰۱ ـ

انبویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائیاں
ہوئیں۔ ٹیپوسلطان شہید ؓ نے انگریزوں کے خلاف مختلف جنگیں لڑیں اوراسی طرح ملتان
میں داجہ رنجیت سکھ کے خلاف غازی شاہ نواز ؓ کے والدنواب مظفر خان شہید ؓ نے فیصلہ
میں داجہ رنجیت سکھ کے بغیر قلعہ سکھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے راجمار
مرک سکھ کو کہلا بھیجا کہ افسوس، اس وقت نہ آپ کونڈ رانہ کی رقم ادا کرسکتا ہوں اور نہ
ملان شہر حوالے کرسکتا ہوں۔ جب تک زندہ ہوں اس کی حفاظت کروں گا۔ ملتان کا
بوڑھا مجاہدنو اب مظفر خان نگی تلوار ہاتھ میں لیے مقتل کی طرف بڑھا اور جملہ آوروں کی
طرف جواس شیر پرمثل بادل کے امنڈ آئے تھے، کمال مردا تگی سے لیکا۔ بوڑھے افغان
کی تیخ بڑاں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے نواب نہایت چا بک دستی سے تلوار چلا رہے
سے اور زبان پرکلام ربانی کی ہی آئیت کریمہ جاری تھی:

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُودُّونَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبُنَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبُنْكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

سکھوں کی فوج شمشیرزنی سے تنگ آگئ۔اس نے پیچھے ہٹ کرتوڑے دار بندوق سے باڑ مارنا شروع کردی۔نواب نے للکارکرکہا'' بزدلوں کی طرح مت لڑو،اگر ہمت ہے باڑ مارنا شروع کردی۔نواب نے للکارکرکہا'' بزدلوں کی طرح مت لڑو،اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ''لیکن سکھاس دعوت کو کب قبول کرنے والے تھے۔انہوں نے جواب میں پکارکرکہا کہ اب بھی وقت ہے کہ مہاراجہ کی اطاعت قبول کرلولیکن نواب نے فرمایا "میں مہاراجہ کی پناہ پرخداکی پناہ کوتر جے دیتا ہوں'(۱)

حضرت شیخ مولانا سید حسین احد مدنی نے ۱۹۴۸ء میں طلبہ دارالعلوم کی برم میں شرکت فرمائی۔ ایک طالب علم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ہماری سبتح مکیں کے بعددیگرے ناکام رہیں تو آپ نے فرمایا، سیجے نہیں

(۱) تاریخ ملتان مرتبه مولا تا نوراحمه خان فریدص ۲۰۹،۲۰۵

ہے۔فرمایا بالاکوٹ میں امیر المؤمنین سید احد شہید اور آپ کے ساتھ فقیہ الاسلام مولانا عبدالحی بڈھانوی اور شخ الاسلام عالم نبیل شاہ اسلعیل شہید ؓ نے وقت کے جم غفیر علاءاور عامة السلمین کی ایک بہت بڑی جماعت کوساتھ لے کر چارسال کے عرصہ تک شال علاقہ جات میں علم جہاد بلند کیا اور بالا خر بالاکوٹ میں ۱۲۲۲ھ میں جام شہادت نوش فرمایا اور کے کا اور بطا ہر شکست ہوئی تحر یک ریشی رو مال شخ الہندمولا نامحود حسن گی تحر کی سازش کا کی اور بطا ہر شکست ہوئی تحر کیک ریشی رو مال شخ الہندمولا نامحود حسن گی تحر کی سازش کا شکارہوئی اور تحر کیک فلافت میں علاء اور عامۃ السلمین نے بحر پورکوشش کی ایکن درمیان میں رہے اور جنگ آزادی جس میں علاء، عام مسلمان ، ہندو اور سکھ شریک ہوئے بیل آخر میہ کوشش بار آور ہوئی۔ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ نا پڑا۔ یہ فدکورہ بالا تحر کیکی جاری رہیں۔ ہر چچھلی تحر کیک نے دوسری تحر کیک کوجنم دیا اور یہ قوت بڑھتی رہی۔ بالآخر کا میاب ہوئی۔

ع شہید کی جوموت ہے وہ توم کی حیات ہے حدیب میں صلح کا باعث استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیب بیر میں سلح کا باعث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ياصحابه كرام كى كمزورى ندتها

قولد: "مولانا الیاس صاحب اسی رخ پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہا می طور پر بیہ بات سامنے آئی۔ ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے احکام اور ہوتے ہیں تو حدیبیاس کی دلیل ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، صبر کر جاؤ۔ ایک مولوی صاحب کہنے گئے جب ظلم سامنے ہور ہا ہوتو پھر کیسے پیچھے ہٹیں؟ پھر صبر کیسے کریں؟ میں نے کہا ابو جندل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم ہور ہا تھا، وہ کیسے چپ رہے؟ اجتماعی منافع حاصل کرنے کے لیے چپ رہے تھے؟ اجتماعی منافع حاصل کرنے کے لیے چپ رہے تھے؟ اجتماعی منافع حاصل کرنے کے لیے

انفرادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور اگر برداشت مہیں کرو گے تو نہ بیری کے اندائی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور اگر برداشت مہیں کرو گے تو نہ بیری کی گا۔ کام خراب ہوجائے گا''۔
گے گا اور نہ وہ مجمع کیے گا۔ کام خراب ہوجائے گا''۔

الجواب: ارآپ سلی الله علیه وسلم ساڑھے چودہ سوسحا بہ کو لے کر نکلے جن کی ہمت الجواب: ارآپ سلی الله علیه وسلم ساڑھے چودہ سوسحا بہ کو لے کر نکلے جن کی ہمت بلد اور حوصلے وسیع تھے، چنانچہ حضرت عثمان عن کی شہادت کی خبرین کرآپ سلی الله علیه وسلم نے اُن سے بیعت لی جے بیعت رضوان کہتے ہیں۔

٢\_سورة بقره مين اللد تعالى في ارشاد فرمايا:

"وَالْخَدُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْوِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوهُمْ خَنَى لَا تَكُونَ فِيْنَ فَإِن التَّهُولُ فَإِن اللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيْمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ التَّهُولُ فَإِن التَّهُولُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ الشَّهُولُ الْحَرَامُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ الشَّهُولُ الْحَرَامُ اللَّهُ فَاعْتَدُوا اللَّهُ وَاتَقُوا اللَّهُ وَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا اللَّهُ وَاعْدَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَعَ الشَّهُ وَالْتُهُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاعْدَى عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ مَعَ الْطُلُومِينَ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعُ

"اور مار ڈالوان کو جس جگہ پاؤاور نکال دوان کو جہال سے انھوں نے تم کو نکالا اور
دین سے بچاہ نا مار ڈالنے ہے بھی زیادہ بخت ہے۔اور ندلز وان سے مجد الحرام کے
پاس جب تک کہ وہ ندلز ہم تم ہے اس جگہ۔ پھر اگر وہ خود بی لڑیں تم سے تو ان کو
مارو۔ یہی ہے سزا کا فرول کی۔ پھراگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا
مہر بان ہے۔ اور ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساداور تھم رہے خدا تعالیٰ بی
کا۔ پھراگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں ، گر ظالموں پر۔حرمت والا مہینہ بدلا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت نمبر ١٩٥٥ د١٠

ہے حرمت والے مہینہ کا اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھرجس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کر وجیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔ اور ڈرتے رہواللہ سے اور خوالوا پی جان کو اللہ ساتھ ہے پر ہیز گاروں کے۔ اور خرج کر واللہ کی راہ میں اور نہ ڈالوا پی جان کو ہلاکت میں۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔'' بیآ یات مبار کہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی حتی کہ قبال حدود حرم میں بھی جائز قرار دیا گیا، بشر طیکہ وہ اس میں قبال کریں اور حرام مہینہ کے متعلق کہا گیا کہا گیا کہا گیا کہ اللہ دو اس میں قبال کریں اور حرام مہینہ کے متعلق کہا اور حرمات میں بدلہ کے مقابلہ میں بدلہ ہے۔ از خود تجاوز ات کے متعلق ارشاد فرمایا: و لا اور حرمات میں بدلہ کے مقابلہ میں بدلہ ہے۔ از خود تجاوز ات کے متعلق ارشاد فرمایا: و لا تعتدو ا ان اللہ لا یہ حب المعتدین ۔ ( تجاوز نہ کرو، اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو وسلم اور صحابہ کرام اپنے آپ کو کمز وراور لاچا رسجھ کرسلے پرآمادہ ہوئے۔

٣- اس طرح كَ آيات سورة فَحْ مِن بَيْنَ وَلَوْ الْوَلُوْ الْالْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيْراً سُنَةَ اللّهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَلُوْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيْراً شُنَةَ اللّهِ الَّذِيْنَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسَنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَهُو النَّذِي كُفُ اللّهِ تَبْدِيلاً وَهُو النَّذِي كَفَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ وَهُو النَّذِي كَفَ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم و كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَلَيْهِم وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَلَيْهِم وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَلَيْهِم وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَنِسَاء مُّولِيَدُ عِلْ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلَوْ هُمُ وَلَوْ لَا لَا لَهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلَوْ هُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلَوْ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلُو الْعَذَيْلُوا لَعَذَبُنَا اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلُو الْعَذَيْلُوا لَعَذَبْنَا اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلَوْ اللّهُ وَلَا لَكُوا لَعَذَبْنَا اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلُو الْتَدَيْنَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَيُ وَلَا لَا لَا لَهُ فَى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلُو الْعَذَبْنَا اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَلَوْ الْعَذَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دروراگراؤتے تم سے کافرتو پھیرتے پیٹے، پھرنہ پاتے کوئی جمایتی اور نہ مددگار۔ رسم پوئی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے۔ اور وہ ہے جس نے روک رکھاان کے ہاتھوں کوئم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان سے پچشہر کمہ کے بعداس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو۔ اور ہے اللہ جو پچھتم کرتے ہو ویکھا۔ بیو وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مجد حرام سے اور نیاز کی قربانی کو بھی، بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پنچے اپنی جگہ تک۔ اور اگر نہ ہوتے کتے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عور تیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں، بیخ طرہ کہ تم ان کو پیس ڈالتے، پھرتم پران کی وجہ سے خرابی پڑجاتی بے جبری سے، کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پرعذاب در دناک کی۔''

ان آیات مبارکہ میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ اہل ایمان اور اصحاب جدیبیتہ اس قوت میں عظم کے اس آیات مبارکہ میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ اہل ایمان اور اصحاب جدیبیتہ اس قوت میں عظم کے اس مناکر نابر بیٹر تا آوروہ بھا گ

جاتے۔اہل حدید بید عدید بیدے ہر میدان میں کفار پر مظفر اور منصور رہے۔

ہے۔اس سلح کی وجہ ایک عمیق اور با بعنی مقصد کے لیے تھی چنانچہ بہت سے صحابہ کرام اللہ کو پریشانی کا سامنا کر نا پڑا اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا جن میں سید ناعمر بن خطاب پیش پیش بیش سے۔ جو ل جو ل وقت گزرتا گیا، اس کی مسلحین سامنے آتی گئیں اور سر بستہ راز واضح ہوتے گئے اور اس سلح کوفتح میین قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنگ کے پیش نہ آنے کی جو حکمت بتائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ پچھ مومن مرداور مومن جو تیں ایسے رہ دو ہے کہ ہمیں ان کا علم نہیں تھا۔ وہ جنگ میں مارے جاتے ، تہمیں اس سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی۔وہ بے گناہ مارے جاتے اور تم پریشان ہوتے اور اگر اس سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی۔وہ بے گناہ مارے جاتے اور تم پریشان ہوتے اور اگر اس کے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی۔وہ بے گناہ مارے جاتے اور تم پریشان ہوتے اور اگر ان کا مخلہ اور اقامت گاہ الگ ہوتی تو پھر جنگ کی نوبت ضرور آتی تو ہم کا فروں کو درد

<sup>(</sup>۲) مورة الفتح آيت ۲۵۲۲\_

تاك عذاب ديت

۵۔ حدیبیہ کے موقع پر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ لڑائی کے لیے قریش نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کی ہے، وہ آپ سے مقاتلہ کے لیے تیار ہے اور آپ کو بیت اللہ آنے سے روک دے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

آشِيرُواايُّهَا النَّاسُ عَلَى اَ تَرَوْنَ اَنْ اَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَارِي هُوُلَاءِ
اللَّذِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللهُ قَدُ قَطَع اللَّذِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللهُ قَدُ قَطَع عَيناً مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكُناهُم محروبين قال ابو بكريا رسول عَيناً مِنَ الْمُشرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكُناهُم محروبين قال ابو بكريا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضو على اسم الله ()

"اےلوگو! مجھے مشورہ دووہ لوگ جو جمیں بیت اللہ ہے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا اللہ نے کے اہل وعیال اور ان کی اولا دوں کو را توں رات پکڑلوں اگر وہ آگئے تو گویا اللہ نے ہمارے جاسوس کو ان سے بچالیا اگر وہ نہ آئے تو ہم ان کو جنگ کی حالت میں فکست خوردہ جھوڑ دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکڑنے کہایار سول اللہ! آپ اپ گھرے بیت اللہ کا قصد کرے آئے ہیں ، کسی کے تل اور جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے۔ آپ اپ مقصد کی طرف متوجہ ہوں۔ جو ہمیں روکے گا، ہم اس سے قبال کریں گے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ کے تھم پر چلو۔"

بی حدیث شریف اس امر پر واضح دلالت کرتی ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام جنگ کی قوت میں تھے اور اگر امر ربی ہوتا تو باقاعدہ جنگ کرتے۔

۲ صلح حدید بیرے کے سلسلہ میں جب عروہ بن مسعود نے کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی:

(1) だしとかいっとうT-

روی محمد ارأیت ان استا صلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اصله قبلك وان تكن الاخرى فانى والله لارى وجوها وانى لارى اشواباً من الناس خليقاً ان يفروا ويدعوك فقال له ابو بكر امصص بظر اللات انحن نفر عنه وندعه "() واله ابو بكر امصص بظر اللات انحن نفر عنه وندعه "() واله ابو بكر المصص بظر اللات انحن نفر عنه وندعه وندعه و المعتمل والمه المحراية وتا كرات بهاكس نوائة وم كاستيمال كردياتو آپ سے بهاكس نوائة وم كاستيمال كيا بواورا كردومرى بات بوئى (يعنى قريش غالب آئے) تو خداكى فتم ميں ايے چرے ديكيا بول اورا ايے گئياتم كوگ وه الى لائق بيل كه آپ والى فتم ميں ايے چرے ديكيا بول اورا ايے گئياتم كوگ وه الى لائق بيل كه آپ والى شرم گاه كوچور ديں اور بھاگ جا كيں حضرت ابو بكر نے اس كے جواب ميں كها: لات وعزئ كی شرم گاه كوچور سے بيت الله كى حرمت كى شرم گاه كوچور سے بيت الله كى حرمت بيت الله كى تو بيت الله كى حرمت بيال نه بواور جنگ كى نوبت نه آئے اور مصالحت سے كوئى بات طے بوجا ہے۔

"لا يسئلوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل" (٢)

"جھے سے کی الی بات کی درخواست نہیں کریں گے جس میں بیت اللہ کی حرمات کو سامنے رکھیں گے گر میں ان کی درخواست قبول کرلوں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بیت اللہ اور جمارے درمیان راستہ چھوڑ دو، ہم طواف کرلیں سہیل نے کہا: قتم بخدا، کہیں عرب بیرنہ کہیں کہ ہم کسی جروقہر میں پکڑے گئے ہیں اور مجبور کہا: قتم بخدا، کہیں عرب بیرنہ کہیں کہ ہم کسی جروقہر میں پکڑے گئے ہیں اور مجبور (۱) بخاری شریف ص ۱۳۸۰،۳۸۹، جا۔

مو گئے ہیں اور سیمرہ آئندہ سال ہوگا۔"

اس فتم کے ندا کرات اور مکالمات اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جنگ کسی خوف کی بناء پرنہیں بلکہ امرر بی اور حکمت خداوندی نیز بیت اللہ کاعزت وحرمت کی حفاظت کے طور پرتزک کردی۔

حضرت مولا ناالياس اوران كاطريق كار

حضرت مولا نا الیاسؓ نے بینہیں کہا کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے انہوں نے تبلغ کا راستہ اختیار کیا۔ تبلغ کا راستہ بہت مخصن اور مشکل ہے۔ چنانچے مولا ناموصوف کوا ہنا ہو طریق کارسے شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت تکالیف اور مصائب سے دو چار ہوئے۔ آپ کے ابتدائی حالات کا علم رکھنے والے لوگ باخبر ہیں۔ آئ اگر اس راہ میں لوگوں کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو یہ مولا ناکی محنت کا شمر ہے، لیکن آپ نے اس راہ میں چل کرنہ جہا دکو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، نہ علماء سے الجھے ہیں اور نہ حق کے اعتراف میں آپ کو کسرشان دکھائی دی ہے۔

راقم الحروف (محموسی) اکتوبر ۱۹۸۰ء میں جے سے فارغ ہوکر پہلے دن جب مدینہ منورہ پہنچاتو حضرت شیخ مولا ناسعیداحمد خان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے راقم الحروف سے اپنے طویل مکالمہ میں ارشاد فر مایا کسی نے مولا نا الیاس سے دریافت کیا آپ کے اس تبلیغی پروگرام میں سیاست نہیں تو آپ نے جواباً فر مایا ہم نے مولا ناسید سین احمد مدنی سے ہتھ پر بیعت کر کھی ہے۔ آپ ہمیں جو تھم دیں گے، ہم آپ کے تھم کی تعمل کریں گے۔ ظاہر ہے حضرت مولا ناحمد مدنی کا راستہ کوئی آسان راستہ نہ تھا۔ وقت کی کافر وظالم حکومت سے مقابلہ کرنا اور ہر وقت تکالیف اور مصائب کا سہنا عام وقت کی کافر وظالم حکومت سے مقابلہ کرنا اور ہر وقت تکالیف اور مصائب کا سہنا عام تو کئی کے بس کا کام نہیں۔

حضرت ابوذ رغفاريٌّ كى دعوت وتبليغ كاواقعه

آپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تلاش میں مکہ معظمہ پہنچے۔ کئی را تیں بیت الله میں بہر کیں۔ بالآخر سید ناعلی المرتضیٰ کی وساطت سے (شاید مولوی صاحب کوتو ابھی تک اس مرکیں۔ بالآخر سید ناعلی المرتضیٰ کی وساطت سے (شاید مولوی صاحب کوتو ابھی تک اس منم کی تکلیف سے پالا نہ پڑا ہو، اس لیے اس تبلیغ کو اپنے لیے محفوظ راستہ سمجھتے ہوں) حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام قبول کیا۔

فقال النبى صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى يأتيك امرى قال والذى نفسى بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى بأعلى صوته اشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوه واتى العباس فاكب عليه قال ويلكم الستم تعلمون انه من غفار وانه طريق تجاركم الى الشام فانقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه و ثاروا اليه فاكب العباس عليه. (۱)

آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنی قوم کی طرف واپس چلو، ان کوان با توں کی خبر دو۔ ابو ذرائے کہا: فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان (قریش) کے درمیان اس کلمہ کا اعلان کروں گا یعنی چیخ چلا کے اس کا اعلان کروں گا یعنی چیخ چلا کے اس کا اعلان پروں گا۔ وہاں سے آئے ، مسجد حرام پہنچے اور بلند آ واز سے کہا:

"اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله"

"میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمداللہ کے رسول ہیں۔"

قوم الحمی، آپ کوخوب مار ااور آپ کو عاجز کر دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چچاعباس

آئے اور آپ کے اور قرمایا: تم نہیں جانے، یہ غفار قبیلہ کا محض ہے اور

(۱) بخاری شریف ص ۵۴۵ جا۔

تہارا شامی تاجروں کاراستہ وہی ہے اور ان کو ان کے ہاتھ سے چھڑ الیا۔ پھر دوسرے دن ایبا ہی کیا۔ انہوں نے آپ کو مارا، حضرت عباس آپ پر گر پڑے اور آپ کو بچایا۔"

مافات میں ہے: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجُنُونِ بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ (۱) "مشركين مكه سے جب لا الدالا الله كها جاتا تھا تو تكبركرتے اور كہتے: كيا ہم چھوڑ ديں اپنے معبودوں كوشاعر اور مجنوں كے كہنے پر؟ بلكدلائے وہ پنجبرت اور سب رسولوں كى تقيد لق كى۔"

معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے معبودان باطلہ کو چھوڑ نا پڑتا ہے۔ وہ صاحب کسان سے ، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ آج کل کے لوگ ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو مانے ہیں ، اگر اس کی صحیح تفییر کی جائے تو وہ اس کو ہر داشت نہیں کر سکتے بلکہ لا الہ الا اللہ کی وعوت و تبلیغ کرنے والے کو شاعر مجنون کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے ہجرت سے قبل مکہ چھوڑ کر جارہے تھے ابن دغنہ (جوڑ و ساء قریش میں سے تھا) نے کہا: کہاں جارہے ہو؟ حضرت ابو بکر شار کے کہا جھے میری قوم نے گھرسے نکال دیا ہے، میرا

ارادہ ہے میں زمین میں سیر وسیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ عربی جھے جیسے آدمی کوند نکلنا چا ہیے اور نہ لوگوں کو اسے نکالنا چا ہیے۔ نے کہا جھے جیسے آدمی کوند نکلنا چا ہیے اور نہ لوگوں کو اسے نکالنا چا ہیے۔

عكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق-

دوہ نادارکوکس معاش کرے دیتے ہیں اور صلہ رحی کرتے ہیں اور ایک ہوجھل ہوں کا درایک ہوجھل ہوں کا درایک ہوجھل ہوں موار کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حوادث کی صورت ہیں ہوں ماداد کرتے ہیں۔"
صورت ہیں ہنگامی امداد کرتے ہیں۔"

ابن دغندنے کہامیں آپ کا حامی ہوں، واپس چلواور اپنے شہر میں اینے رب کی عبادت کرو، ابن دغنہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے قریش مکہ سے بات کی اورآپ کی صفات بیان کیس۔انھوں نے ابن دغنہ کی بات کو قبول کیا اور کہا ابو بکر ا ہے اتنا کہدویں اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، اسی میں نماز بڑھے، جو جائے قراءت کرے، لیکن اس کا اعلان نہ کرے، کیوں کہ ہم ڈرتے ہیں ہماری عورتوں اور بچوں کوفتنہ میں ڈال دے گا۔ ابن دغنہ نے ابو بکڑے بات کی اور آپ نے کچھ دن اسبات کی یابندی کی۔ پھر تقاضا ہوااورا ہے صحن میں مسجد بنائی۔اس میں نماز اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔مشرکین کی عورتیں اور بچے اس تحریک سے متوجہ ہوتے اور ویکھتے۔ حضرت ابو بكر تزم دل اور بهت كرم والے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو اپنی آنگھوں پرضبط نہیں کر سکتے تھے۔قریش اس بات سے گھرا گئے اور ابن دغنہ کے پاس پیغام بھیجا ابو برنے اس سے تجاوز کیا ہے اور اپنے سکن میں مسجد بنائی ہے۔اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ہمیں خوف ہے ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ اس کواس بات سے روکو۔ اگر مان جائے تو فنہا، اگر نہ مانے تو تیراعہداور ذمہ داری والیں۔ ابن دغنہ نے آپ سے بات کی اور کہا مجھے یہ پہند نہیں کہ عرب بین لیس کہ

<sup>(</sup>١)الصافات٢٨٢٣٥

کسی آ دمی کے بارے میری ذمہ داری کو پامال کیا گیا ہے (جس کے لیے میں نے عہد لیا)۔اس کے جواب میں حضرت ابو بکڑنے فرمایا۔

"فانى ارد اليك جوارك وارضى بجوارالله" (١)

"میں تیری حمایت اور نصرت واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت پر میں راضی ہوں۔"

سیدناصدین اکبڑنے نمازاور قرآن سے اپنی عبادت کا آغاز کیااور یہی ان کی دعوت وہلیج کا آغاز تھا جس کے لیے انہوں نے بعد میں مجد بنائی نماز وقرآن سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کے معلوم ہوا کے مملاً نمازاور علماً قرآن بہلیج کے دولاز می عضر ہیں لیکن عرصہ سے رسی تبلیغ وں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اپنی اخترا می ترتیب اور اپنے بزرگوں کی تصانیف و تالیفات کو تبلیغ کے کیے کافی سمجھا، درس قرآن ترجمہ وتفیر کو اضافی چیز خیال کیا جگہ مضر جانا اور بیامر واقع ہے۔

سند متصل سے مجھے استاذی وشیخی حضرت شیخ النفیر مولا نا احماعی لا ہوری کے پوتے حضرت مولا نا حبیب اللہ صاحب دام مجدہ نے بتلایا جناب حاجی عبدالوہاب صاحب نے دوران گفتگو کہا آپ کے دادا بہت بزرگ تھے۔ان کی بوی غلطی تھی کہ عامة الناس کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ یاللعجب و لضیعة الادب ہم توبیسنا کرتے تھے حاجی صاحب حضرت شیخ لا ہوری کے تربیت یا فتہ ہیں ۔لیکن ہمارادیدہ وشنیدہ غلط ثابت ہوا۔حضرت لا ہوری نے اللہ کی کتاب کواپنی زندگی کا پروگرام بنالیا تھا، وہ اسے ہدایت کا اول درجہ سمجھتے تھے،لیکن بیاس کی مخالفت کررہے ہیں، اپنے آپ کوراہ راست پر سمجھتے ہیں اور حضرت لا ہوری کو غلطی کا الزام دے رہے ہیں، اپنے آپ کوراہ راست پر سمجھتے ہیں اور حضرت لا ہوری کو خلطی کا الزام دے رہے ہیں۔ انا للہ دوانا الیدراجعون ۔ بتلا سے ان لوگوں کے اقوال کی کیا تاویل کی جائے!

(۱) بخاری ج اول ص ۵۵۳ مرید تفصیل صفحه ۲۳۷

ساجد، محافل اورخصوصی تقاریب میں دروس قرآن کی جگہ ان کے ہاں تعلیم کے نام
یہ بلیغی نصاب یا فضائل اعمال کی خواندگی کی جاتی ہے جس کو بیاوگ قرآن وحدیث کی
تعلیم کے متوازی قرار دیتے ہیں۔ درس قرآن وحدیث ان کے ہاں مفقود ہے۔ ایک
تبلیغی قاری محمد احمد صاحب اپنی کتاب ''تبلیغ بالیقین کارِنبوت ہے' میں ''تعلیم قرآن کے
وریعہ اصلاح سے نا امیدگ' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں جس کا حاصل بیہ ہے مولانا
الیاس کے مدرسہ سے ایک حافظ قرآن پڑھ کر نکلا ایسا کہ نماز غائب، نام حافظ قرآن۔
الیاس کے مدرسہ سے ایک حافظ قرآن پڑھ کر نکلا ایسا کہ نماز غائب، نام حافظ قرآن۔
الیاس کے ختم قرآن کے موقع پرآپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مونچیس
بری بردی اور داڑھی بالکل صاف انگی اس کی غیر مسلمانے، طور طریقے سب غیر مسلمانہ وغیر
زلک مولانا پڑم طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ آپ کوہارٹ اٹیک ہوجا تا۔ (۱)

غور فرمائے، ایک طالب علم کی وجہ ہے مولانا کو تعلیم قرآن کے ذریعہ اصلاح سے مادی ہوگئی، حالانکہ بیتر بیت کا فقدان ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا قرآن میں کہاں لکھا ہے مادی ہوگئی، حالانکہ بیتر بیت کا فقدان ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا قرآن میں کہاں لکھا ہے

نمازنه پڑھو،سر پرٹو پی نەركھو، دھوتی مندوانهطریقے پر باندھو؟

قال الله تعالى: فَذَكُّرُ إِن نَّفَعَتِ الذِّكُوٰى (٢)

"فیحت کرتے رہوا گرنفیحت نفع دے۔"

حالانکہ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت وتعلیم سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت مصائب اور آلام پیش آئے۔ اگر قرآن کی تعلیم کے ذریعے اصلاح کا دروازہ بند ہوجائے تو پھراورکون سی چیز ہے جس سے امت کی اصلاح ممکن ہو؟ فَیاتی حَدِیْثٍ بَعْدُهُ یُوْمِنُونَ (۳)

امام شاه ولى الله آيت يسؤفك عسنه من أفك (٣) كرّجمه مين لكهة بين:

<sup>(</sup>۱) تبلیغ بالیقیں کارنبوت ہے، صفحہ ۵ (۲) سورۃ الاعلیٰ ، آیت ۹

<sup>(</sup>٣) سورة الذريات آيت،٩

<sup>(</sup>r) مورة المرسلات آيت ٥٠ ـ

"بازگردانیده شوداز خیرآنکس درازل محروم است \_" قرآن کی خیرے اس مخض کوم وم کیا جاتا ہے جوعالم ازل میں خیرے محروم ہو۔

امام المتر جمین شاہ عبد القادر دہلویؓ جواردوزبان میں قرآن کے پہلے مترجم ہیں، "موضح قرآن" کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

''بتلانے والے بہتیرا بتلائیں، کیکن قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے جوآپ بتلایا ہے، ویسا کوئی نہیں بتلاسکتا۔ جیسا اثر اور راہ پانا اللہ کے کلام میں ہے، ویسا کسی کے کلام میں نہیں ہے۔''

یہ لوگ دروس قرآن کو پہندہیں کرتے۔ یہی وجہ ہان کے مراکز میں درس قرآن کی ان کے ہاں کوئی کے نام کا با قاعدہ کوئی پروگرام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی درس قرآن کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہے۔ نعلیمی اور نصابی کتابوں کو یہ سب کے سبجھتے ہیں۔ پیغیبر خدا محمصلی اللہ علیہ وہلم، خلق خدا کا تزکیہ قرآن کی تلاوت سے کریں، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پراس کو بہت بڑا احسان بتلا یا اور ہم خدا تعالیٰ کی تعت کی قدر نہ بجھیں اور اس کی ناقدری کریں۔ احسان بتلا یا اور ہم خدا تعالیٰ کی فیمت کی قدر نہ بجھیں اور اس کی ناقدری کریں۔ لکھڈ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤمِنِیْنَ إِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتُلُوْا عَلَیْ فَیْ فَیْلُوا مَنْ اللَّهُ عَلَی الْمُؤمِنِیْنَ إِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتُلُوا مَن کَانُوا مِن کَانُوا مُن فَیْلُ لَفِیْ ضَلالِ مُّبِیْن (۱)

"الله في مؤمنين براحسان كياان ميں ان كے نفوس سے ايك رسول بھيجا جوان پر آيات تلاوت كرتا ہے اور ان كو كتاب سكھاتا ہے اور حكمت \_ اور حقيق وہ اس سے بہلے كھلى گمرا ہى ميں تھے۔"

الحاصل صلح حدیبیہ میں صلح کا مدارامرر بی تھا۔ ابو جندل گوواپس کرنا ایفائے عہدتھانہ کہ کمزوری۔مولانانے اپنے ذہن میں یہ طے کرلیا کہ واقعہ حدیبیہ کمزوری اور مجبوری کی (۱) سورة آل عمران ۱۲۴۔

وجہ ہے پیش آیا۔ای کوایک اصول بنا کراس پرنتائج،ایخ مقاصداورمطالب اورمسئلہ کی بنیادر تھی۔

خشت اوّل چوں نهد معمار تج تا ثریا می رود دیوار کج

الله تعالى في آنخضرت على الله عليه وسلم كو پيغيرامن بنا كر بهيجا ب، اس ليه آپ كو مشركين مكه كي طرف سي كي يغام كو قبول كرف كا تكم ديا گيا-مشركين مكه كي طرف سي ملح كي پيغام كوقبول كرف كا تكم ديا گيا-وَإِن جَنَحُو اللسلم فَاجْنَحُ لَهَا وَتَو تَكُلُ عَلَى اللهِ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيْمُ-(۱)

"اورا گروہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک اس طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بے شک وی ہے سننے والا جانے والا۔"

فيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني اس كي تفسير مين فرماتے بين:

درمسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کود کھے کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہوکر صلح واشتی کے خواستگار ہوں تو آپ کوار شاد ہے کہ حسب صوابد بدآپ بھی صلح کا ہاتھ بوھادیں، کیوں کہ جہاد سے خونریز کی نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور دفع فننہ مقصود ہے۔ اگر بدون خونریزی کے بیہ مقصد حاصل ہو سکے تو خوابی نخوابی خون بہانے کی کیا حاجت ہے۔ اگر بداختال ہو کہ شاید کفار سلح کے پردہ میں ہم کودھو کہ دینا چاہتے ہیں تو حاجت ہے۔ وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی جمایت کے سامنان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ اپنی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی جمایت کے سامنان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ اپنی نیت صاف رکھئے۔''

(١)الانقال،١٢\_

برابری کی سطح پراستطاعت نه ہونے سے جہادسا قط نہیں ہوتا قولہ: "افغانستان کی مثال دیتے ہیں نا آج کہ افغانستان پر قبضہ ہوگیا، عراق پر قبضہ ہوگیا، ساری امت پر فرضِ عین ہے۔ بالکل فرض عین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فرض عین اپنی شرط کے ساتھ ہے۔ فرض عین ہے تو ساتھ استعداد بھی ہو۔ استعداد نہیں ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔"

الجواب: شروع میں جب روس اور اس کے ایجنٹوں نے افغانستان پر قبضہ کیاتو وہاں کے علاء اور علمۃ المسلمین نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کی قوت اور فوجی برتری کے باوجود جنگ شروع کردی۔ ادھر علاء نے جہاد کا فتوی دیا، خصوصاً استاذی مولا نامفتی محمود ؓ نے کہا کہ اس وقت افغانی پاکستان کی جنگ لڑرہے ہیں اور ان کا جہاد صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس میں پاکستان کا دفاع بھی ہے۔ عرب وجم کے علاء اور عام اہل اسلام نے بھر پور حصہ لیا اور روسیوں کے چھے چھڑا دیے۔ طالبان کا دور آیا، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تو یہ فتح جہاد کے نتیج میں حاصل ہوئی۔ اگر دو استعداد کا انتظار کرتے جے مولا نا جہاد کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں تو بھی بھی فتح کا استعداد کا انتظار کرتے جے مولا نا جہاد کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں تو بھی بھی فتح کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (١)

"تم كفاركے خلاف اپنی قوت مہيا كرواور باندھے ہوئے گھوڑوں ہے"

(۱) سورة الانفال آيت نمبر٢٠ \_

استعدادخود بخو دحاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور تیاری بھی اپنی استعداد کے مطابق ، نہ کہ کفار کی طاقت کے ہم وزن اور اس کے برابر۔ آج بھی افغانستان وعراق میں مجاہدین کفار سے برسر پریار ہیں۔ وہ اپنی استطاعت وصلاحیت

سیرناحس میشداین باپ اور بھائی کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ جنگ کی راہ بہتر نہیں ہے۔وکذلك الحسن دائما كان پشيرعلى ابيب واحيه بترك

اوراستعداد کے مطابق جنگ اؤر ہے ہیں۔اکابرعلماء اسلام میں سے کسی ایک نے بیہیں اور استعداد کے مطابق جنگ اؤر ہے ہیں۔اکابرعلماء اسلام میں سے کسی ایک نے بیہیں کہا کہ ان حالات میں جہاد نہیں کرنا چا ہے اور ان کا بیہ جہاد، جہاد نہیں ہے۔معلوم نہیں مولانا کے ساتھ وہ کون سے علماء اہل فتوی کی جماعت ہے جوموجودہ حال میں لڑی جانے والی جنگ کو جہاد نہیں مجھتی۔

#### بنوامیہ کے دور میں صحابہ کرام کا تعامل امت کی مصلحت تھانہ کہان کی کمزوری

قولہ: ''یزید کی سر صحابہ "نے بیعت کی تو صحابہ وہ کیا تھے؟ وہ ایسے ویسے تھے جنہوں نے بیعت کرلی؟ اللہ کے بندو! وہ کمزور تھے اور کمزور کے احکام اور ہیں۔ سر صحابہ کا بیعت کرنا یزید کومقی اور تقویل کے ترازو میں نہیں بٹھا تا۔ وہ کمزور تھے۔ حجاج کی امارت میں حضرت انس ؓ رہ رہے تھے تو اس سے حجاج پاک ہوگیا؟ اور کئی صحابہ "تھے جو حجاج کی حکومت میں موجود تھے تو حجاج پاکدامن ہوگیا؟ این زیاد کی ولایت میں کئی صحابہ "تھے۔ تو ضعف کے احکام میں ضعف کے حالات میں ضعف والی تر تیب کو اختیار کرنا پڑے گا۔''

الجواب: بندهٔ خدا! صحابہ کرام گا حکومت وقت سے مصالحت کرنا اور امور خیر میں ان کا ساتھ دینا امت مسلمہ اور عامۃ المسلمین کی خیر خواہی بھلائی اور ان کے تحفظ کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور ان کا منشاء میں اول آخریہی تھا کہ مسلمانوں میں جنگ بندی ہوجائے اور قل وقال کا سلسلہ بند

القت ال ۔(۱) اپنی باپ اور بھائی کو جنگ کے ترک کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے مجے صدیث میں ہے حضرت حسن کے متعلق آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابنی هٰذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ (۱)

"میرایہ بیٹا سید ہے۔ امید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں میں سلے کرائے گا۔"

جماعتوں میں سلے کرائے گا۔"

اسی کے پیش نظر جب بیزید کی حکومت قائم ہوگئ تو صحابہ کرام نے امت کی بھلائی ای میں سمجھی کداب جب کہ قال کا راستہ بند ہوگیا ہے، اسے دوبارہ نہیں چھیٹر نا چاہے۔ یہی مصلحت تھی اسے مداہنت اور کمزوری پرمحمول کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگرایے حالات میں مقابلہ قیصر و کسری سے ہوتا تو بھی وہ ترک قال کا راستہ اختیار نہ کرتے چنا نچہ بیہ معروف ہے جب رومی بادشاہ کو خیال آیا کہ میں علی ومعاویہ کی جنگ سے فائدہ اٹھاؤں اور عرب پرحملہ کردوں تو سیدنا امیر معاویہ نے اس کوخط کھھا:

"اےرومی کتے! اگرتم نے تجاز پرحملہ کیاا ہے بھائی علی کی کمان میں پہلا شخص جو بچھ سے لڑائی کرے گا،وہ معاویہ ہوگا۔"

حضرت عبدالله بن عمر كى رائے كرامى

عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثاً قال دنا اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدرى منا الفتنة ثكلتك امك انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل المشركين و كان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك (٣)

"سعيد بن جبير كہتے ہيں حضرت عبدالله بن عمر تشريف لائے۔ ہم پُراميد ہوئے كه میں کوئی خاص حدیث بتلا کیں گے۔اتے میں ایک آدمی آگے بردھا۔اس نے کہا: ا ابوعبدالرحمن! فتنه مين قال كم متعلق بيان فرمائين - الله تعالى فرمات بين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة \_آ يخ فرمايا تيري مال تحقي بين كرے، كيا تو جانتا ہے فتنه كيا ہے؟ محمد صلى الله عليه وسلم نے مشركين سے قال كيا كيوں كه ان كے دين ميں واخل مونا فتنة تقارآب كا قال تههارى طرح بادشامت اورملك كيرى كيليخ بين تقار" حضرت عبدالله بن عمرًا بني ايماني بصيرت سے اہل اسلام كى رہنمائي فرما رہے ہيں المخضرت صلى الله عليه وسلم نے مشركين سے جو قال كيا، وہ كفر كى قوت وطاقت كومٹانے ے لیے تھا تا کہ فتنہ نہ ہواور تمہاری لڑائی وین اسلام کے لیے ہیں بلکہ اس کا مقصد ایک ووسرے کو نیجا دکھانا اور غلبہ حاصل کرنا ہے، اس کیے ہم اس میں حصہ ہیں کیتے۔الغرض ایے مواقع میں صحابہ " کا جنگوں سے کنارہ کش ہونا امت کی خیرخواہی اور اہل اسلام کی بھلائی کے لیے تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور اور بزدل تھے اور انہوں نے دین میں مدامنت سے کام لیایا جہاد سے جی چرایا۔ چنانچہوہ خوداس کی وضاحت فرماتے ہیں: عن نافع عن ابن عمر اتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا ان الناس ضيعوا وانت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج؟ فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي قالا الم يقل الله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا هم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله فانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة

"نافع کہتے ہیں ابن زبیر کی جنگ کے زمانہ میں ابن عمر کے پاس دو شخص آئے۔

ويكون الدين لغير الله (١)

<sup>(</sup>۱) منهاج النة ص ۲۳۳ ج٦- (۲) بخارى شريف ص ۵۳۰ ج١- (٣) بخارى شريف ص ۱۵۰ اج۲-

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ص ۱۳۸ ج۲۔

#### من جنگ كريس عبداللد بن رواحد نے كہا:

يا قوم! والله ان الذى تكرهون هو ما خرجتم له خرجتم تطلبون الشهادة و نحن ما نقاتل بقوة ولا بكثرة ما نقاتل الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانما هى احدى الحسنيين اما الظهور واما الشهادة فقال الناس صدق والله ابن رواحة ومضوا للقتال فلقوا هذه الجموع المتكاثرة (۱)

"اے قوم! بخدا، وہ چیز جس کوتم ناپند کرتے ہو، وہ ہے جس کے لیے تم گھرسے نکلے ہوشہادت کے طالب بن کر۔ ہم قوت اور کثرت کے بل ہوتے پر قال نہیں کرتے، ہم قواس دین کی مدد سے قال کرتے ہیں جس کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور وہ دوخو بیوں میں سے ایک خوبی ہے، غلبہ یا شہادت ۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی کے عبداللہ بن رواحہ نے بیچ کہا۔ قال کے اراد سے چل پڑے اور بہت بڑے گئے شروع کی۔"

ان کمانڈر حضرات ِ صحابہ کرامؓ نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کیا۔عقبہ بن عامرؓ نے کہا: انسان اقدام کرتے ہوئے تل کیا جادے، یہ بہتر ہے۔

تین ہزارمجاہدین نے ڈیڑھلا کھفوج کامقابلہ کیا

اس کے بعد خالد بن ولید اللہ ول نے بالا تفاق کما نڈرمقررکیا۔آپ کی ہمت اور مہارت حربیہ کے باعث از سرنو جنگ شروع ہوئی اور بید بچا تھچالشکرضائع ہونے سے نج گیا۔آخر تبین ہزار کالشکر دشمن کے ڈیڑھ لاکھ کے مقابلے میں کیا بچھ کرسکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی کایا بلیٹ دی، رومیوں نے خیال کیا مسلمانوں کوکوئی نئ کمک

انہوں نے کہالوگ ضائع ہورہے ہیں اور تو عرض ابیٹا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کا صحابی ہے، کیا چیز مانع ہے کہ آپ جنگ میں آئیں؟ (اور ابن زبیر ؓ کے خالفین ہے جنگ کریں) آپ نے فرمایا: مجھے یہ چیز مانع ہے اللہ نے میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بیٹیس فرمایا: وقات لو هم حتی لا تکون فت انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بیٹیس فرمایا: وقات لو هم حتی لا تکون فت نہ آپ نے فرمایا: ہم نے (کفارسے) جنگ کی حتی کہ فتہ ختم ہوگیا اور دین کھمل ہوگیا، کین تم چاہتے ہو کہ تم لڑائی کرواور دین غیر اللہ کا ہو۔''

جہاد میں اعلاء کلمة اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود بالذات ہے قولية "عزالدين بن عبدالسلام، وه توبيكت بين كماعلائ كلمة الله كالحقق نه ہور ہا ہوتو قال ویسے ہی ساقط ہے۔صرف شہادت مطلوب نہیں ہے۔مطلوب السى غرض كے ساتھ ہے۔ ايويں جان گنوادينے كا حكم نہيں۔ سمجھے بات!" <u>الجواب:</u> قال في سبيل الله كے علاوہ دفاع بھى اسلام ميں جہاد كہلاتا ہے اور كفار سے مل كابدله لينا بھى جہاد عظيم ہے۔ايك قاصد كابدله لينے كے ليے جنگ موتة پيش آئى جس میں کیے بعد دیگرے تین کمانڈرشہیر ہوئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گورز بُصری کی طرف حارث بن عمیراز دی گوخط دے کر بھیجا۔ جب آپ کا قاصد مونہ کے مقام میں پہنچاتو شرحبیل بن عمر وغسانی نے اس کے آل کا حکم دیا قاصد کی گردن اڑادی گئی۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا بہت سخت رنج ہوا اور اس پر بہت غمز دہ ہوئے آپ نے اپنے قاصد حارث بن عمیراز دی کا بدلہ لینے کے لیے جمادی الاولی معیں ایک بہت برالشکر تیار کیا جن پر کیے بعد دیگرے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب ،اور عبدالله بن رواحة واميرمقرركيا- جنگ كے مقام ميں معلوم ہوا ہمارا مقابله ايك عظيم لشكر سے ہے تو بحث چھڑگئی ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدوطلب کریں یا اس حال

<sup>(</sup>۱) نوراليقين للخضري ٢٠٢

پہنچ گئی ہے۔ خالد بن ولیڈ ایک خاص انداز سے پیچھے ہے اور موتہ کے مقام میں پڑھ گئے۔ وہاں تھہرے۔ سات دن تک دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ کفاراس خیال سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کی امداد تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کہیں ہمیں صحا وبیابان میں نہ دھکیل دیں جہاں ہم پھنس کے رہ جا کیں اور خلاصی ممکن نہ ہو۔

بتلائے مولانا استعداد کہاں گئی؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نازک حالات میں ایپ ایک قاصد کا انقام لینے کے لیے ایک بڑی جنگ لڑی جس میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید ہوئے۔ وشمن کی دورا فقادہ سرز مین میں ایک مختصری تین ہزار صحابہ گی فوج بھیجی جس کا مقابلہ ڈیڑھ لاکھ فوج سے ہوا۔ وہاں بہنچ کرصحابہ کرام نے بسروسا مانی کی حالت میں اقدام جنگ کو اور شہادت کو پیش نظر رکھا۔ غز وات میں اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود ہوتا ہے مخلص مؤمنین اور منافقین کے درمیان تمیز ہوجائے۔ مال غنیمت اور نیے بھی مقصود ہوتا ہے مخلص مؤمنین بالبتہ ہے حاصل ہوجا ئیں تو انعام خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلِيَعُكَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

کیے مسلمانوں کی کمزوری کاعلاج جہاد میں حصہ لینا ہے نہ کہ راہ فرار قولہ: ''کیا مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں ایک بھی نہ تھا۔''

(۱) آل عمران آیت ۱۳۰۰

الجواب: یہ بھی مولوی صاحب کامحض دعویٰ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خودصحابہ کرامؓ کے کئی طبقات تھے، اعلی، اوسط اور ادنی۔ سورۃ حجرات میں ہے اعرابی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہنے گئے: آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کیا اور کہا: آمنانہ کہو بلکہ اسلمنا کہو جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کے ورغلانے سے دوقبیلوں اور کہا: آمنانہ کہو بلکہ اسلمنا کہو جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کے ورغلانے سے دوقبیلوں (بنوسلمہ بنو حارثہ) نے میدان حجور نے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدوفر مائی اور انہیں بھسلنے سے باز رکھا فرمایا: مومن اللہ بی پرتوکل کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران اور انہیں بھسلنے سے باز رکھا فرمایا: مومن اللہ بی پرتوکل کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفُشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُ لِللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَا للللللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالللللّهُ فَاللّهُ فَا لللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ ف

"جب قصد کیا دوفرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں اوراللہ تعالی مددگارتھا ان کا اوراللہ بی پر جا ہے بھروسہ کریں مسلمان۔"

معلوم ہوا کمزوری کاعلاج اللہ جل شانہ پرتوکل کرتے ہوئے میدان جہاد میں حصہ لینے کانام ہے اوراس سلسلہ میں اللہ تعالی ان کی مدوکرتا ہے، نہ بید کہ ان کے لیے میدان جہاد سے راو فرار کوعین راہ ثو اب اور جائز قرار دینا ہے جیسا کہ مولوی صاحب نے اس مقصد کے لیے ایک لمبی چوڑی تمہید قائم کی ہے۔

اللدتعالی نے اصحابِ اُحد کو جنگ بدر کی مثال دے کراطمینان دلایا قولہ: ''بدر میں تین سوتیرہ تھے تم نے ابھی تک تین سوتیرہ بھی نہیں تیار کیے۔'' الجواب: مولوی صاحب ان لوگوں کو طعن دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اصحاب بدر کی تعداد کا تذکرہ کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کو سنداور جواز کے طور پر پیش کرتے کی تعداد کا تذکرہ کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کو سنداور جواز کے طور پر پیش کرتے

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آيت ١٢٢

ہیں اور سے مارے لیے اس دور میں مثال نہیں ہے۔

جنگ احد میں کفار مکہ کی تعداد تین ہزارتھی اور صحابہ کرام گی سات سور کیس المنافقین عبداللہ بن ابی عین میدان جنگ سے اپنے تین سوآ دمی واپس لے گیا۔ انہی منافقین کا ایک گروہ کہدر ہاتھا: کو نئے کئے قتالاً لا تیک غنا گئے ۔ جنگی قوت اور عسکری تعداد کے لحاظ سے اگر ہم ان کے ہم بلہ ہوتے تو اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ۔ اصحاب احد جب عین لڑائی میں محسوس کررہے تھے کہ ہم ان سے قوت اور نفری میں کم ہیں ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر جرائت اور ہمت دلائی:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدُرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَاتّقُوا اللّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ()
"أورتمهارى مددكر چكا بالله بدرك الرائي مين اورتم كمزور تصوور تروالله على الله المان مانو."
تاكتم احمان مانو."

غور فرمائے! اللہ تعالی جل وعلاشانہ بدر کوبطور نظیر کے پیش فرما کے اہل احدی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور مولوی صاحب ہیں کہ وہ بدر کوبطور مثال پیش کرنے ہیں۔ پیش کرنے ہیں۔

مولوی صاحب دور حاضر میں جہاد کا وقت نہیں سمجھتے قولہ: "الجہاد الجہاد الجہاد کوئی جہاد کا منکر ہوسکتا ہے؟ کوئی قرآن کا منکر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ ہاں! وقت میں اختلاف ہے کہ وقت ہے یانہیں ہے نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہیں ہوا؟ کہ پہلے ہی اللہ اکبر۔"

الجواب: مولوی صاحب نے جہاد کے لیے مناسب اور موزوں وقت نہ

ہونے کا واو بلا کیا ہے، کیکن خود جہاد کے لیے سیحے وقت کا تعین نہیں کیا صحابہ ی بعد کس دور میں جہاد فرض ہوا اور کہاں کہاں اہل اسلام نے اس فریضہ کو مناسب اور سیحے وقت میں اوا کیا؟ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ اس وقت فلسطینی ، شمیری ، افغانی اور عراقی برزین شخت وشمن سے برسر پر کار ہیں۔ اسلام کے نام پر دفاعی جنگ لڑرہے ہیں۔ قال اللہ تعالی: قاتِلُو اُفِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُو اُ (۱) وارد اللہ تعالی: قاتِلُو اُفِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُو اُ (۱)

(۲) جناب موصوف کو بیجنگیں بھی نظر نہیں آئیں جہادی نفی میں صلواتیں ساتے چلے گئے اور اپنے دور کی حالیہ جہادی مساعی کا تذکرہ ہی نہیں کیا تا کہ معلوم ہومولوی صاحب جہادی حالیہ کرتے ہیں اور اس کو وقعت دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں صاحب جہاد کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو وقعت دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں انتہ کرام خطبہ جمعہ اور عیدین میں اپنی دعاؤں میں اہمیت سے ان مجاہدین کا تذکرہ کرتے التمہ کرام خطبہ جمعہ اور عیدین میں اپنی دعاؤں میں اہمیت سے ان مجاہدین کا تذکرہ کرتے

اللهم انصر اهل فلسطين وانصر اهل افغانستان وانصر اهل اللهم افعانستان وانصر اهل العراق وانصرهم على اعدائهم فانهم لايعجزونك اللهم اذا ارادوا بنا شرا فالقهم في شر انفسهم.

افسوس رائے ونڈ کی سالا نہ اجتماعی دعا میں اہل اسلام ان کلمات کے سننے کوتر سنے ہیں، انہیں اس طرح کی آواز سننے میں نہیں آتی۔

ان کے قائدین کے تازہ بیانات سے جہاد کے متعلق ان کے نظریہ کا سیحے اندازہ لگایا اسکتاہے:

ساہے۔ "اسلام کے نام پرانتہا پیندی قابل ندمت ہے۔اسلحہ کے زور پرشریعت نافذنہیں کی جاسکتی" (تبلیغی اجتماع ،اسلام آبادہ ۲۰۰۹ء)

<sup>(</sup>۱) سوره آل عمران آیت نمبر ۱۲۷۔

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران آیت نمبر۱۲۳\_

"اگرابیا ہوتا تو اللہ تعالی انبیاء کے تحفظ اور ان کے مذاہب کو نافذ کرنے کے لیے فرشة بهيجا حضور نے بھی طاقت استعال نہيں کی "(حاجی عبدالوہاب) "مسلمانوں کوطاقت کے ذریعے اپناعقیدہ نافذ کرنے کی بجائے اسرائیل سمیت بورى دنيامين امن ، بھائى جارے كى تبليغ كرنى جائيے" (مولانامحماحمد ،مولاناجشيد) "اسلام آباد (نیٹ نیوز) تبلیغی جماعت کے رہنماؤں نے اسلح کے زور پرشریعت کے نفاذ ، زہبی انہا بیندی عسکریت بیندی اور دہشت گردی کومستر دکر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب نے اسلام آباد میں تین روزہ تبلیغی اجتاع کے اختنامی ووزخطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلے کے زور پرشریعت نافذ نہیں کی جاسکتی۔ اگراییا ہوتا تو اللہ تعالی انبیاء کے تحفظ اوران کے مذہب کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا۔ حاجی عبد الوہاب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاقت استعال نبیں کی بلکہ پرامن طریقوں سے اللہ کے نام کو پھیلایا۔ انہوں نے اسلام کے نام پرانتها ببندی اور عسریت ببندی کی بھی ندمت کی۔ تبلیغی جماعت کے رہنما مولا ناجشید، مولا نامحد احد اور مولا نافہم نے اجتاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن كا غرجب ہے۔اس ليے مسلمانوں كوطافت كے ذريعے اپنا عقيدہ نافذ كرنے كى بجائے اسرائيل سميت بورى دنيا بيں امن ، بھائى چارے اور روادارى كى تبلیغ کرنی جاہے۔مولا نامحد احمد کا کہنا تھا کہ وہ لوگ نادان ہیں جو بیہ بچھتے ہیں کہ طاقت کے زور پرشریعت نافذ کی جاعتی ہے۔"

(روزنامه آواز، لا مور بده اجمادی الاولی بسی اه ۲۹۰ راپریل ونیوی)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نسبت قوت کے استعمال کی علی الاطلاق نفی کرنا غلط

ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار سے جنگیں لڑیں اور قوت کا
استعمال کیا۔ قوت کے استعمال کے بغیر جنگ ممکن ہی نہیں۔

قال الله تعالى: وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا استَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (١)

دم كافرول كمقابله من الني استطاعت كمطابق قوت تياركرو- والله عليه وسلم: الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى .

"تصحیں معلوم ہونا چاہیے قوت تیراندازی ہے، قوت تیراندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے۔"

جیہا ہم نے لکھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کسی جنگ میں بھی اسباب دوسائل سے صرف نظر نہیں کیا اور اپنی پوری قوت سے دشمن سے فکرائے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ ختجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر

سیدنالوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے عاجز آ گئے تو اپنی حسرت اور افسوس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا:

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ (٢)
"كاش مجھے تمھارے مقالبے میں قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط قلع میں پناہ لیتا۔"

این و میں توت حاصل نہ ہوتی تو آپ کے دشمن یہود ونصاری اور مشرکین آپ کو میں قوت حاصل نہ ہوتی تو آپ کے دشمن یہود ونصاری اور مشرکین آپ کو ایک لیے کہ کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتے اور آپ کے ہاتھوں حدود وتعزیرات کا نفاذ میں نہ ہوتا۔ بید حضرات مسلمانوں سے برسر پرکار حربی کا فر اسرائیل کے متعلق، جو فلسطینیوں پرظلم کے پہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے پہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل میں دورہ تا ہے۔ ۸۔

محاذ جنگ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گایا ان کی دعوت قبول کرے گا؟ پیکتنا پودا خیال ہے!

وَعَدَ اللّٰهُ الّذِيْنَ آمَنُوْ ا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي الْرَبَطْي لَهُمْ وَلَيْبَدُلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي اللهَ اللهُ الله

''وعدہ کرلیااللہ نے ان لوگوں ہے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انھوں نے نیک کام ،البتہ بعد کو حاکم کردے گاان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھاان ہے اگلوں کو اور جمادے گاان کے لیے دین ان کا جو پہند کردیاان کے واسطے اور دے گاان کوان کے ورجمادے گاان کوان کے ورجمادے گاان کوان کے ورجمادے گاان کوان کے ورجہادے گاان کو اس کے فرکے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے ،شریک نہ کریں گے میراکسی کو اور جوکوئی ناشکری کرے گااس کے پیچھے ،سووہی لوگ ہیں نافر مان۔''

جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وعدہ کیا تھا، اس کے اولین مصداق خلفا ہے راشدین اور صحابہ کرام تھے۔خلافت کے مقاصد میں دین متین کی تمکین ہے اور تمکین کے مقاصد میں دین متین کی تمکین ہے اور تمکین کے معنی تو انائی اور قوت سے اس کا نفاذ ہے۔اگریہ بات نہ ہوتو بھی جہاد کے بغیر وعظ وتلقین سے بیخواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔البتہ کسی کو جرکر کے اسلام میں داخل کرنا،اس سلسلے میں طافت کا استعمال جائر نہیں۔

قال الله تعالىٰ: لاَ إِكُرَاهُ فِي الدِّيْنِ (٢)
"اسلام مِين جَرِواكراهُ بِينَ -"

لیکن اگر کوئی مسلمان ارتد اداختیار کرے تواس کی سزاقل ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

«جوفض ابنادین اسلام کفرسے بدل دے، اس کول کردو۔"

ایمی صورت میں طاقت کا استعال واجب اور ضروری ہوجاتا ہے۔ سیدنا موسی علیہ الملام کوہ طور پرتشریف لے گئے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کر کے مرتد ہو گئے۔ بقول مفسرین ان کی تعدادستر ہزارتھی۔اللہ تعالی نے موسی کو ان پرغلبہ اور قوت عطاکی آپ نے بردور قوت غلبہ ان پرسزاکا نفاذ کیا۔

قال الله تعالى: و آتَيْنَا مُوسَى سُلُطَاناً مُّبِيناً (١)

"اورہم نے موسی کوان پرغلبہ دیا۔"

قال الله تعالىٰ: إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (٢)

"فقیق تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنفوں پرظلم کیا۔ پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کروا پی جانوں کوئل کرو۔''

ندکورہ بیان میں قوت کا استعال فرض اور واجب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خاتمہ کے لیے اپنی قوت کے استعال کے شمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور دلی آرز و کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

قُل لَوْ أَنَّ عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِی الْأَمْرُ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ (۳)
د کهددواگر میرے بس میں ہوتا وہ جس کی تم جلدی مجاتے ہوتو میرے اور تمہارے ورمیان فیصلہ کیا جاچکا ہوتا۔''

قل لو ان عندى اى فى قدرتى وامكانى ما تستعجلون من العذاب (٣)

<sup>(</sup>۱) سورة نور، آيت ۵۵ (۲) البقره ۲۵۲

<sup>(</sup>۱) المائدة ١٥٣ \_ البقرة ١٥٣ \_

<sup>(</sup>٣) مورة الانعام، آيت ٥٨\_ (٣) روح المعانى ج ٢ص ١٤٠

مك ميں پھرد كھےتم كيے كل كرتے ہو۔"

مل الم المتر جمین مولانا شاه عبدالقادر د بلوی رحمه الله اپنی معروف تفییر موضح قرآن میں تحریفر مائے ہیں: تحریفر ماتے ہیں:

''کلام بیقل فرمایا مسلمانوں کے سنانے کو۔ بیسورۃ کمی ہے۔اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے۔ پھر بشارت پہنچی پردے میں۔''

سورہ اعراف می ہے۔ سیدناموئی علیہ السلام کی قوم بھی فرعون کی ہلاکت سے پہلے کی
زندگی بسر کررہی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل مظلوم تھے
ہنیں ہتھیارا تھانے کی اجازت نہیں تھی بالآخر اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کیا ایسے تمہارا
وٹمن بھی ہلاک ہوگا۔

فيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني اس آيت كي تفسير مين فرماتي بين:

" دخضرے موکی علیہ السلام نے تسلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ خدا کی مد قریب آگئی ہے۔ تم دیکھ لوگ کہ تمہاراد شمن ہلاک کردیا جائے گا اور تم کو ان کے اموال واملاک کا مالک بنا دیا جائے گا کہ جس طرح آج تختی وغلامی میں تمہارا متحان ہورہا ہے، اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آزمایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدر اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سنانے کوفقل فرمایا۔ یہ سورت کی ہے۔ اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم سے گفتہ آید در حدیث دیگراں کے رنگ میں یہ بیثارت ان کو پہنچائی۔ " آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کمی زندگی میں آفتوں اور بلاؤں کے پہاڑ فوٹ پڑے، صد ہاظلم وسم برداشت کے، انہوں نے صبر وقت کا م لیا اپنے موقف اور مسلک پر ثابت قدم رہے۔ بنی اسرائیل میں جانے کی بجائے مولوی صاحب کو دور نبوگ مسلک پر ثابت قدم رہے۔ بنی اسرائیل میں جانے کی بجائے مولوی صاحب کو دور نبوگ اور صحابہ کرام گا دور بھول گیا جو کی زندگی میں ایک مثالی دور تھا۔ کسی امت نے بھی اس

ای فی قدرتی و امکانی (۱)

شيخ الاسلام مولا ناشبيراحمة عثماني اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

"اگران کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا میرے قبضہ اختیار میں ہوتا اور بینزول عذاب میں جلدی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک بھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ بیتو خدا ہی کے علم محیط جلم عظیم ، حکمت بالغہ اور قدرت کا ملہ کا پرتو ہے کہ بے شار مصالح وحکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جانے اور قدرت رکھنے کے فطالموں پرفور أعذاب نازل نہیں کرتا۔"

حضرت موسی نے قوم کی برز دلی اوران کے خوف وہراس بران کوچھوڑ نہیں دیا بلکہ مژردہ فتح سنایا

قولم: "موی علیه السلام کی قوم بولی: أو ذینا من قبل أن تأتینا موی تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں۔"
کے بعد بھی عذاب میں ہیں۔"

الجواب: مولوی صاحب کمال ہی کرتے ہیں۔اپ خودساختہ مضمون کوایک عنوان دیتے ہیں، پھراسی مضمون کو پورا کیے بغیرا پی کہانی کہ ہم کمزور ہیں جہاد کے حق میں نہیں دہرا کر بات ختم کردیتے ہیں۔ یہاں یہ ہیں لکھا قوم کے اس شکوہ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ سورہُ اعراف میں ہے:

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَّهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (٢)

"كها نزديك ہے كەرب تمهارا بلاك كردے تمهارے دشمن كواور خليفه كردے تم كو

<sup>(</sup>۱) تفيركبيرج مهص ۷۹ (۲) سورة الاعراف آيت نمبر ۱۲۹

ويكهاتفا-"

الجواب: سورة انفال ميں ہے:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ (ا)

دو کافروں کے مقابلہ میں جس قدراستطاعت ہو، اپنی قوت مہیا کرواور گھوڑوں کے باندھنے ہے۔ جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کوڈراسکو۔''

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں اور خلفاء راشدین نے اپنے دور خلافت میں بھی اس تھم کی تعمیل سے صرف نظر نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی ہنگا می طور پر پیش آئی۔ اس میں بھی جس قدر سامان جنگ اور جس قدر رسد کا مہیا کرناممکن تھا، پوری تیاری کی۔ اس طرح ایک ایک نفر کو تلاش کر کے آپ ساتھ لے کئے۔ احسن تدبیر اور رائے سے کام لیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا ہما را مقابلہ ایک نبر دآزما اور اسلحہ سے لیس طاقتور و تیمن سے ہے، آپ نے شب بدر میں اپنے صحابہ سے مشاورت کی ۔ مشاورت اور اللہ تعالی کی عنایات و نصرت کے وعدہ و بشارت پر جنگ کا آغاز کیا اور یہی منشاء خداوندی تھا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنُ ذَا المُتَوَكِّلِينَ لِكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا اللهِ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا اللهِ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا اللهِ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٢)

"ان سے آپ اہم معاملہ میں مشاورت کریں۔مشاورت کے بعد جب عزم کرلوتو اللہ پرتوکل کرو۔اللہ تعالی متوکلین سے محبت کرتا ہے۔اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے، تم پرکوئی غالب نہیں آسکتا۔اگر رسوا کر بے تو پھراس کے بعد تمہیں کوئی مدنہیں پہنچا

(١) سورة الانفال آيت نمبر٢٠ (٢) سورة آل عمران، آيت ١٦٠،١٥٩ ـ

طرح کی مثال پیش نہیں کی الیکن کیا کریں مولوی صاحب دور نبوی اور دور صحابہ مرا کے اسوہ حسنہ نہیں سجھتے۔ انہیں بنی اسرائیل کے دور میں جانے کا بہت شوق ہے۔ بلدر کے سند ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں جنگ میں اسباب دوسائل سے صرف نظر نہیں کیا۔

اس کے نظائر اور امثلہ

قولہ: "بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ بدر تو صحابہ کے لیے بھی دلیل نہ تھا۔ اگر بدر دلیل ہوتا تو خندق میں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ سارے سرجوڑ کے بیٹے ہیں کیا کریں؟ ۱۰ ہزار کالشکر لے کر ابوسفیان آر ہا ہے، کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہد یتایار سول اللہ، کیابات ہے، آر ہا ہے تو آنے ويں-بدرمين فرشة نہيں آئے تھے؟ اب بھی فرشة آئیں گے، ہمیں گھرانے کی کیاضرورت ہے؟ آئیں تو سہی، ہم ان کی پبلیاں تو ڑ کے رکھ دیں گے۔ چلو صحابی تو صحابی ہے، اللہ کا نبی ہی تسلی دیتا ڈرونہیں، عم نہ کرو، فرشتے موجود، جريل موجود، الله موجود، فرشتة آئيل ك، فتح بوجائے كى - نه وہ مطمئن، نه صحابہ مطمئن۔ بدر کوتو صحابہ بنیاد نہیں بنار ہے اور کہدر ہے ہیں کیا کریں بھائی ا تنابرُ الشكر آربا ہے، كيا كريں؟ آخر طے ہوا خندق كھودو، تب جان بيج كى۔ تين طرف باغ تنے، ايک طرف مدينه کي کھلي ھي۔ چيميل کمبي خندق ڪودي گئي، تین ہفتے میں بیساری خندق تیار ہوگئی۔ڈیڑھ ہزار آ دمی لگے ہوئے ہیں۔خود اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کدال تھی اور مار مار کے کھدائی کررہے تھے۔ بیسب میکھوہ کررہے ہیں جنہوں نے بدر میں فرشتوں کو آئکھوں سے اترتے ہوئے

سكتااورالله پرېىمومنوں كو بھروسەكرنا جا ہيے۔"

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں، غزوہ خندق اور فتح مکہ میں، ای طرح غزوہ خندق اور فتح مکہ میں، ای طرح غزوہ حنین میں حسب حال اس قاعدہ اور ضابط کو بھی ترک نہیں کیا۔ چرت ہو مولوی صاحب کو بدر کے نام اور بدری تعداد سے کیوں چڑ ہے۔ بار بار کہتے ہیں بدر مارے لیے جحت نہیں۔ آج بھی اگر وہی احوال اسلامی مرکز سے متعلق پیش آجا میں جو دار البحر قدید نہنورہ میں بدر کے وقت پیش آئے تھے تو بدر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوا۔

فضائے بدر پیدا کر فرضتے تیری نفرت کو اتر کتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی

بشرطیکہ جذبہ جہاد ہو، جہاد کے لیے شرح صدر ہو، شوق شہادت ہوتو فتح ونصرت ہمارا استقبال کرے گی۔

الحاصل صحابہ کرام خندق میں بدون اور مایوں نہیں ہوئے ، کشکر کفار کو دیکھ کر ان کو خدا اور رسول کا وعدہ یاد آیا مطمئن ہو گئے۔ البتہ شروع میں آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ایک فتم کا جھٹکالگا۔ اس طرح کی آزمائش بدر میں بھی پیش آئی۔ خندق میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کو اللہ کی نفرت کا وعدہ سنایا اور بشارت دی تسلی دی، البتہ منافقین اور ان کے ہمنو الوگ بی حالت دیکھ کر کہنے لگے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جووعدہ کیا ہے، دھوکائی ہے:

وَإِذْ يَكُوبِهِم مَّرَضٌ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (۱)

"اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری دے، کہدر ہے تصاللداور

(١) سورة الاحزاب آيت تمبراا \_

اس سےرسول نے ہمارے ساتھ بیس وعدہ کیا مگردھو کے کا۔"

خدق میں بھی بدر کی طرح ملائکہ اترے مادی قوتیں یعنی تیز و تندطوفان بھی آیا جس

ے شرکین کی کرٹوٹ گئی۔ سورۃ احزاب میں ہے:

مَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودًا الْأَكُولُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَا أَيْهَا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَا أَيْهَا اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَدُ أَنْ الله مُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا لَهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ أَنْ ا

"اے ایمان والو! اللہ نے جونعت کی ہے، اسے یاد کروجب کہتمہارے پاس کفار سے تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوائی طوفان اور ایسے تشکر بھیج جنہیں تم دیکھیں پاتے سے اللہ تعالی تمہار سے ان کاموں کو جوتم کررہے تھے دیکھنے والا ہے۔''

معلوم ہوافرشتوں نے بھی اور صحابہ نے بھی پہلیاں تو ڈکررکھ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھی دی اور نصرت کا وعدہ سنایا تسلی دی ڈرونہیں غم نہ کرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ، صحابہ بھی مطمئن ۔ بدر میں اللہ تعالی نے نصرت کی اور وہ تمام معرکہ ہائے جنگ کے لیے نمونہ ہے۔ خندت میں وہ کون سائمل ہے جس میں بدر کی نفی موتی ہے۔ مولوی صاحب کی جہارت ہے کہ ان سب باتوں کی اپنی خام خیالی اور فرسودہ وبان سے نفی کررہے ہیں۔

علامة بلى نعما في فرماتے ہيں:

" ایخضرت صلی الله علیه وسلم نے حدودخودقائم کیے۔ داغ بیل ڈال کردی وی گز رمین تقشیم کی ۔ خندق کاعمق پانچ گزر کھا، ہیں دن میں سم ہزار متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ "(۱)

مذكوره بالاتحرير كے حساب سے خندق كاطول تقريباً دير حكوميٹر بنتا ہے اس كى

<sup>(</sup>١) مورة الاحزاب آيت نمبر ٩٠٨ (٢) سيرة النيوس ١٢٣ ج المطبع شهراعظم كره-

المبائی چھمیل قراردیناکس قدر مبالغه آمیز ہے۔علامہ بلی نعمائی لکھتے ہیں۔

''عرب کے مشہور بہادروں ہیں سے ایک عمرو بن عبدؤ دھا۔ وہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ خندق پارکر گیا۔ سامنے سے حضرت علی سے پوچھا کون ہوتم ؟ آپ نے اپنانام بتایا۔ اس نے کہا ہیں تم سے لڑنانہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایالیکن ہیں چاہتا ہوں۔ عمرو غصہ سے بے تاب تھا۔ پھرتی سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کروار کیا۔ حضرت علی نے سپر پروارروکا، لیکن تلوار سپر میں ڈوب کرنکل آئی اور پیشانی پر گی۔ گوزخم کاری نہ تھا، تا ہم یہ طغرا آپ کی بیشانی پریادگاررہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو گوزخم کاری نہ تھا، تا ہم یہ طغرا آپ کی بیشانی پریادگاررہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو مخرسے علی نے وار کیا،ان کی تلوار شانہ کا نے کر نیچا تر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبرکانعرہ مارااور فتح کا اعلان ہوگیا۔'(۱)

جناب مولوی صاحب نے بار بار معاشرہ کا رونا رویا ہے بلا استثناء تمام اہل اسلام کو کے مسلمان قرار دیا ہے اس پر بہ حکم سرز دفر مایا ہے کہ جمارے لیے دور نبوی اور خلفائے راشد بن کے دور میں کوئی نمونہ ہیں ، جمیں بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا اس سے ان کی مراد بہ ہم ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے ، مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ غیبی نفرت آئے اور دشمن ہلاک ہو، اسی تو کل پر ہم عیش و آرام اور سکون کی زندگی بسر کرسکیں ۔ اس کا علاج یہ بتلایا تو بہو استغفار کریں ، موی علیہ السلام کے دور کی وہ مثال دی ہے جوان کی پہلی زندگی سے متعلق ہے جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر آئے کہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے دور کوئی زندگی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

مولوی صاحب دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی بار بار نفی کر کے اپنے اسرائیل کے دور کونمونہ قرار دیتے ہیں۔ان کو چا ہے تھا صرف اپنے لیے دعا کر تے بیں۔ان کو چا ہے تھا صرف اپنے لیے دعا کر تے بیں۔ان کو چا ہے تھا صرف اپنے لیے دعا کر تے بیار ایسا ہوتا تا کہ میں لوگوں کو ان کے قربی (۱) ملخما اسرة النبی ہے ۱۳۲۸ تا ۱۹۸۸، جار

زمانے سے دورکی مثال دیتا جوان کے ذہن تثیں ہوجاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے دورکواسوہ حسنہ قرار دیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے
طلفائے راشدین کے دورکو واجب الا تباع قرار دیا۔ بیددور ہمارے لیے واحد نجات کا
راستہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو معاشرہ کتنا گڑا ہوا تھا۔ حضرت
جعفر طیار ڈنے نجاشی بادشاہ کے سامنے اس کی مختصر تصویر کھینچی۔

وقال ياايها الملك! كنا قوماً اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسئى الجوار ويأكل القوى منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن و آباء نا من دونه من الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم ونهانا عن الفواحش فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله (ا)

"اےبادشاہ!ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے۔ بتوں کی پستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کاموں پڑمل پیرا تھے ہم قطع کی پستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کاموں پڑمل پیرا تھے ہم قطع رحی میں مبتلا تھے اپنے پڑوی سے براسلوک کرتے تھے ہم میں سے قوی آ دمی کمزور کو کھاجا تا تھا۔ ہم اس حال پر تھے کہ ہم میں سے اللہ تعالی نے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے نسب، اس کی سچائی، امانت اور پاکد امنی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک ہمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک ہمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک ہمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اور ہمارے آ باؤا جداد پوجتے چلے آئے، چھوڑ دیں اللہ کے ماسوا جن معبود وں کو ہم اور ہمارے آ باؤا جداد پوجتے چلے آئے، چھوڑ دیں لیمنی پھروں اور بتوں کو۔ ہمیں تھی بات ، اداے امانت اور صلہ رحمی کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>۱) سرة ابن بشام، ج عص ۱۱۱، ۱۱۳

آپ نے ہمیں بے حیائی کی سب باتوں سے منع کیا۔ ہم نے آپ کی تقدیق کی آپ پر ایمان لائے۔ آپ اللہ کی طرف سے جواحکام لائے ، ان میں ہم نے آپ کا اتباع کیا۔''

نوٹ: ابوجندل کے واقعہ میں مولوی صاحب نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔ راقم الحروف نے پہلے تحریر کیا ہے کہ حدیبیکا واقعہ اور اس سے متعلق سب باتیں کمزوری پر بنی فہروف نہیں ہیں بلکہ ملکے کا مدار منشأ خداوندی ہے ابوجندل کی واپسی بھی معاہدے کی بنا پر ہوئی جیسیا کہ احادیث سے واضح ہے۔ (مزیر تفصیل صفحہ)

ال واقعه میں حضرت عمر کا اضطراب اور بے چین ہونا ایک طبعی امر تھا جس کا آنہیں زندگی بھراحیاس رہا۔لیکن اسے بچر جانے سے تعبیر کرنا سوءادب ہے ان کی طرف یہ نبیت کرنا انہوں نے دسول اللہ علیہ وسلم کو کہا'' پھر آپ ہمیں ذلیل کیوں کررہے بین' خلاف واقعہ ہے اور حضرت عمر کے بارہ میں بد باطنی کا اظہار ہے۔
علامہ بیلی نعمانی کا کھتے ہیں:

"حضرت عمر في الخضرت صلى الله عليه وسلم كے جواب ميں كہا كه كيا جم حق برنبيں؟

ہے نے ارشادفر مایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔حضرت عمر نے کہا ہم دین میں ذلت کیوں موارا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغیبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔خدا میری مدد کرے گا۔"(۱)

بخاری شریف میں حضرت عمر کاس جملہ کوان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے" فیسلست معطی الدّنیّة فی دیسا" بھر ہم اپنے دین میں ذلت کیے گوارا کریں؟ ذلت کی نسبت الله طلی الدّنیّة فی دیسا" بھر ہم اپنے دین میں ذلت کیے گوارا کریں؟ ذلت کی نسبت الله علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیہ کہنا السنا علی الحق ، کیا ہم حق برنہیں؟ معاذ الله شک کی بنیاد برنہیں بلکہ اپنے مدعا کو ظاہر کرنے کے لیے بطور تمہید کے تھا، جسیا کہ اہل علم جانے ہیں۔ ای طرح جب سورة فتح نازل ہوئی، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بیا کرفر مایا، بیآیت نازل ہوئی ، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تسکیدن ہوگئی اور مطمئن ہوگئے۔ ما بعد نے ارشاد ہوا ہاں۔ حی مسلم میں ہے حضرت عمر کی تسکیدن ہوگئی اور مطمئن ہوگئے۔ ما بعد نے ان دائر بستہ کی عقدہ کشائی کی۔ (۲)

لین مولوی صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا'' پھرآپ ہمیں ذلیل کیوں کررہے ہیں۔'' حضرت عمر نے معاذ اللہ تذلیل کی نبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔

مبيس تفاوت راه از کجاست تا مکجا

صدیث: ''وقاتلوهم حتی یکونوا مثلنا'' کے معنی میں مولوی صاحب کی غلطی اوراس کا اصل مفہوم مولوی صاحب کی غلطی اوراس کا اصل مفہوم مولوی صاحب کی علطی اوراس کا اصل مفہوم مولوی سام کے قولہ: ''وقات لموهم حتی یکونوا مثلنا'' یہ ہوج قال کی۔اب ہم کے

(۱) سرة الني علامة بلي نعما في ص ٥٩ مج المطبع شريف معارف شهراعظم كره (٢) ايينا، ٥٩ ١

کہیں، کو نوا مشلنا؟ مولانا احدیہ جملہ بڑا بولتے تھے، ہم کس کو جا کر کہیں: کو نوا مثلنا ہم کس چیز کی دعوت دیں؟ ہمارے اپنے ہی گھر میں اس وقت حالات خراب ہیں، اور کس کو بلائیں؟''

الجواب: مولوی صاحب نے مذکورہ بالا الفاظ حدیث اور ان کے مطالب کوخلط ملط کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ می آنخضرت ملی کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ می آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبدت صحیح ہے۔ پہلے ہم اصل حدیث کے الفاظ کی آنے ہیں، پُر اللہ علیہ وسلم کی طرف نبدت می ہے۔ پہلے ہم اصل حدیث کے الفاظ فل کرتے ہیں، پُر اللہ علیہ وسلم کی مطالب پر بحث کریں گے:

عن سهيل بن سعد سعد النبى صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لاعطين الراية رجلا يفتح على يديه فقاموا يرجون لذلك ايهم يعطى فقال أين على فقيل ايهم يعطى فقال أين على فقيل يشتكى عينيه فامر فدعى له فبصق فى عينيه فبرأ مكانه حتى كانه لم يكن به شئ فقال نقاتلهم وفى رواية اقاتل حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمرالنعم (۱)

'' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی گوجھنڈا دے کر بھیجا۔ حضرت علی نے فرمایا ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہوجا ئیں یعنی اسلام قبول کرلیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے روش پر چلتے جاؤ ہتی کہ جب ان کے میدانوں میں پڑاؤڑال لوتو ان کو اسلام کی طرف بلاؤاوران کو مطلع کر وجوان پر واجب ہے۔ بخدا، تیری وجہ سے ایک شخص ہدایت حاصل کر لے تو یہ کر وجوان پر واجب ہے۔ بخدا، تیری وجہ سے ایک شخص ہدایت حاصل کر لے تو یہ

(۱) بخاری شریف ص ۱۳ ج

(۱) بخارى شريف ص٣٩٢، ج١ (٢) رواه ابوداؤد بحواله مشكلوة ص ١٣٣١

جرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے لیمنی سرخ اونٹوں کے صدقہ اور ثواب سے۔'' حدیث اول: واللہ لان یہدی بك رجل واحد خير لك من حمر

مديث ثانى: لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها\_

(1)

مولوی صاحب نے دوحدیثوں میں پیوندکاری کرکے ایک حدیث کے اول حصہ کو رہری حدیث کے آخری حصہ کو پہلی حدیث روسری حدیث کے آخری حصہ کو پہلی حدیث کے افری حصہ کو پہلی حدیث کے اول حصہ کو پہلی حدیث کے اول حصہ سے ملا دیا، جیسا کہ اس سے متصل'' قولہ'' میں مولوی صاحب کی تیسری مات کے عنوان سے حدیث علی کی تشری سے معلوم ہوتا ہے۔

چنانچے صحابہ کرام ہے احادیث پر عمل کر کے دکھایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان منافج کا مشاہدہ کیا۔لوگ جہاد کی برکت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے بیروایت اس امت میں جاری وساری رہی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلام کا جھنڈ اگاڑا۔ طارق بن زیاد نے اندلس میں اس کاعلم بلند کیا۔ یوسف بن تاشفین نے مغرب اوسط، مغرب اقصی فتح کیا ان میں اسلام کا پر چم بلند کیا۔ جہاد کی بدولت اسلام کو سر بلندی حاصل ہوئی ، اسلام کیا بھولا ہے ،اس کے شمرات رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من الواهم حتى يقاتل آخوهم المسيح الدجال (٢)

"ميرى امت كى ايك جماعت بميشة تن يرغالب ركى حتى كدان كا آخرى طقه دجال على المرك المن كا المرك المرك المن كا المرك المن الكرك المن المرك المن المرك المن المرك المرك المن المرك ا

کین مولوی صاحب نے حتی یکو نو اکو کو نو ا مثلنا صیغه امر بنالیا، یعنی ہوجاؤ ہمارے جیسے۔ بید حضرت علی کے قول کا مقصر نہیں اگر دعوت اسلام میں قبال کا پروگرام نہ ہوتو اس سے دین اسلام کی تحمیل اور اسلام کو سرفرازی و بلندی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولوی صاحب کی عادت ہے حدیث کے اصل مفہوم اور مقصد کو النے منہ چڑاتے ہیں۔ جیسا کہ ذکورہ بالا حدیث کو مولا نا احمد صاحب کی نذر کر دیا اور کہا مولا نا احمد ہیہ جملہ بڑا ہو لئے تھے، اب ہم کس کو جا کر کہیں کو نو ا مثلنا۔

و قال الله تعالى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلَّهُ لَلَّهُ ()

"فیعن لڑتے رہوان سے یہاں تک کہندر ہے فساداور ہو حکم سب اللہ کا" شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحم عثاني اس آيت كي تفيير مين فرمات بين: "لین کافروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک عیس یا فدہب حق کوموت کی دھمکی دے عیں۔جیسا کہ تاریخ شاہرہے کہ جب بھی کفار کوغلبہ ہوا مسلمانوں کا ایمان اور ند ب خطرہ میں پڑ گیا۔ اسپین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ س طرح قوت اور موقع ہاتھ آنے پرمسلمانوں کو تباہ کیا ہمرتد بنایا گیا۔ بہرحال جہادو قال کااولین مقصد بیا ہے کہ اہل اسلام مامون ومطمئن ہو کرخدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان وتو حید کفرکے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ (چنانچہ فتنہ کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کتب حدیث میں منقول ہے)۔ بیہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوكت ندر ب- حكم اكياللدكا چله ين حق سب اديان پرغالب آجائے (ليظهره على الدين كله )خواه دوسراديان باطله كى موجودگى ميں جيے خلفاءراشدين وغیرہم کے عہد میں ہوا۔ یا سب باطل مذا ہب کوختم کر کے۔ ایسا نزول مسے کے وقت (۱) سورة الانفال آيت نمبر ۳۹

ہوگا۔ بہر حال بیآیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد وقبال خواہ اقدامی ہویا دفاعی ہو،
ملمانوں کے حق میں اس وقت تک مشروع ہے جب تک بید دونوں مقصد حاصل نہ
ہوجا کیں۔ اسی لیے حدیث میں آگیا: الجہاد ماض الی یوم القیامة ۔ جہاد کے
احکام وشرائط وغیرہ کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔" (تفییرعثانی)

ایک شخص کوکلمہ کی تلقین کے لیے قبال برائے اعلائے کلمۃ اللہ کونہیں چھوڑ اجاسکتا، کیونکہ اس میں بیٹارانسانوں کی ہدایت مضمر ہے قولہ: "تیسری بات بیہ کہ انبیاء کی بعثت کا جومقصد ہے، وہ ہدایت ہے لہذا ایک آدمی کا ہدایت پہ آجانا، وہ ساری دنیا کے لل جانے سے بہتر ہے۔ تو گویا مال فنیمت ایک طرف رکھا جارہا ہے اور ایک شخص کی ہدایت کو ایک طرف رکھا جارہا ہے کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرو، اور ساری دنیا کے خزائے تہمیں حاصل جارہا ہے کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرو، اور ساری دنیا کے خزائے تہمیں حاصل ہوجائیں، اس سے بہتر ہے ایک شخص کا کلمہ پڑھ لینا۔ اس جذبے سے وہ لوگ قبل کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت بی جذبہ ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ تربیت کوئی نہیں۔ اکثر تحریکوں میں نو جوان جوش میں آکر ظلم وستم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کست برگ ''

الجواب: جہاد فی سبیل اللہ کا مال غنیمت سے تقابل اور مال غنیمت کا تصور کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرواور مار مار کرساری دنیا کے خزانے تمہیں حاصل ہوجا کیں، یہ جہادو قال فی سبیل اللہ کا کتنا بھیا تک نقشہ ہے جومولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ قال فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کی مارنا مرجانا، جان کی بازی لگا دینا، بے خوف و خطر لڑنا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے میں مارنا مرجانا، جان کی بازی لگا دینا، بے خوف و خطر لڑنا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا اور اپنی جانوں کو اس قابل بنا دینا خود اللہ تعالی ان کا خرید ارہو، الی کا اصل مقصد ہے اور اس کے خمن میں کفار کا مال ودولت حاصل ہوجائے تو وہ انعام اس کا اصل مقصد ہے اور اس کے خمن میں کفار کا مال ودولت حاصل ہوجائے تو وہ انعام

خداوندی ہے اور حلال وطیب ہے۔ ظاہر ہے یہ مال غنیمت جواعلائے کلمۃ اللہ کے نتیجہ میں حاصل ہوا، اسے کسی شخص کی ہدایت کے متوازی و مقابل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ تو اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے انفرادی کلمہ پڑھ لینے سے بدر جہا بہتر ہے، کیوں کہ اس میں اسلام کی سربلندی کے ساتھ لا تعداداور بے شارانسانوں کی ہدایت مضمر ہے۔

شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن نه مال غنیمت نه کشور کشائی

قال النبى صلى الله عليه وسلم: رأس الامر الاسلام وعموده الصلوة و ذروة سنامه الجهاد ()

"دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کو ہان کی بلندی جہاد ہے۔" ہے۔"

آخر میں مولوی صاحب نے مجاہدین کا ایسا خاکہ کھینچاہے گویا وہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق تخریب کاراور دہشت گرد ہیں۔ جب آپ کے نزدیک مال غنیمت، لوگوں کو مارو، فنج کرواور ساری دنیا کے خزانے تمہیں حاصل ہوجا ئیں، لوٹ مار کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ اہل جہاد کو ظالم اور ستم کارنہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کون نہیں جانا ظلم وستم ، غارت گری اور ناحق خون ریزی خدا تعالی کے غضب کا ذریعہ ہے، لیکن مال غنیمت کے ضمن میں اس کا ذکر کرناعمل جہاد کی جنگ اور مجاہدین کی غلط عکا ہی نہیں تو اور

سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہوتو کیا کہیے

(١) المشكوة ص ١٠ ج- اكتاب الايمان

ملاعمراورطالبان جنگ کے موقع کی کونہیں سمجھتے ،الزام ہے

قولہ: مولا نااحمرصاحب ہمارے ساتھ ۱۵ دن لگاتے ہیں ہر مہینے۔ وہ کہنے گئے ،

میں ایک دفعہ گیا افغانستان۔ طالبان کے مور پے دیکھے تو میں نے کہا بے وتو فو!

مرارے جاؤگے ، تمہارا تو ایک مور چہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ملاعمر سے کہا، میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں ،صرف آپ کوتھوڑی تربیت دے دوں۔

انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کیسی حمافت کی بات ہے! تو اللہ تعالی کے امر سے خیمے اکھڑ وائے گئے ، حالا تکہ فرشتوں کا وعدہ ہو چکا تھا۔ پھر بھی اس پہانھمار نہیں رکھا گیا اورا حدکی لڑائی میں بھی آپ نے نقشہ موجی بنایا اوراس ظاہری تر تیب کوتو ڑا گیا۔ وہی شکست کا باعث بنا۔''

الجواب: اس مقولہ میں علامہ احمد صاحب نے کلام کا آغاز ہی طالبان کے خلاف "بے وقو فو" سے کیامولوی صاحب نے بھی آخر میں ملاعمر پر حمافت کا فتوی لگادیا۔ تعجب کی بات ہوئی اور اصل موقع و کی بات ہوئی اور اصل موقع و کی بات ہوئی اور اصل موقع و کل بات ہوئی اور اصل موقع و کل کا تقاضا کیا تھا۔ علامہ احمد صاحب کے مشورہ سے ان کو اتفاق نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے ملاعم موقع کی نزاکت کو مولا نا سے زیادہ سمجھتے ہوں۔ عرصہ سے وہ اسی جنگ کی آز مایش میں بہتلاہیں۔

وشمن سے برسر پریکارلوگ دوسروں کی نسبت موقع وکل کی نزا کت خوب جانتے ہیں۔امام عبداللہ بن مبارک اورامام احمد بن حنبل کے اقوال صاحب ایمان جو کسی حادثہ میں مبتلا ہواور ہمت نہ ہارے اللہ تعالی اس کو بڑی آسانی سے اس مسئلہ میں رہنمائی فرمادیے ہیں۔

قال الامامان عبد الله بن مبارك واحمد بن حنبل وغيرهما : اذا اختلف النباس في شيئ فانظروا ماذا عليه اهل الثغر فان الحق معهم لان الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا ()
"جبلوگ كي مقام من جارى جهادكي نوعيت اوركيفيت من اختلافي بحث كرين تو ال سلمله من ديمنا چهادكي لوگ جوال جهاد و ابسة بين ،ان كانظري كبا ب حق ان كي ماته ب چنانچه الله تعالى فرماتے بين جولوگ ميرى راه من جهادكرتے بين جولوگ ميرى راه من جهادكرتے بين جولوگ ميرى راه من جهادكرتے بين به ولوگ ميرى راه من جهادكرتے بين به مان كواپ راستول كى رہنمائى كرتے بين - بن ان كواپ راستول كى رہنمائى كرتے بين - بن ان كواپ راستول كى رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كي راستول كى رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كي راستول كى رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كي راستول كى رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كورى دائوگ كي راستول كى رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كورى دائوگ كي رہنمائى كرتے بين - بنائوگ كورى دائوگ كورى دائوگ كورى دائوگ كي دورى دائوگ كي دورى دائوگ كورى دائوگ كور

گربیٹے کسی کو بے وقوف کہنا آسان ہے محاذ جنگ میں حصہ لینا اور کفر کا جان و مال سے مقابلہ کرنا بہت مشکل اور حوصلہ کی بات ہے، کیوں کہ بھا گنے والے کو بجائے سینہ کے پیچھے سے گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔البتہ ان کے ہاں مروجہ طریق ہائے تبلیغ سے بغیر جہادے کے جنت کی راہ تلاش کرنا آسان ہے۔

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة و شرید آتوده دلا عال دل زار چه دانی خونواری عثاق جگر خوار چه دانی مرگز نخلیده بلف پائی تو خاری آزردگی سینه انگار چه دانی ملاعمر کی عزیمت اورطریقهائی تاریجاد کو دنیائے اسلام سلام کرتی ہا اوراس مرد آئی نی بوی عزیمت ہاس نے دنیائے کفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ و یورپ کی پوری ایٹی تو تیں اس مردمومن کے مقابلہ میں تقراگی ہیں جس نے خداداد صلاحیت اورا پی ایمانی فراست سے ان کی قوت کو ناکارہ بنا دیا ہے ان کی مصالحت کی تمام کوششوں کو محکرا دیا حتی کہ دشمن واپسی کا پرامن راستہ حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ ملاعمر کی شخصیت اور ان کی نبرد آزمائی، استقلال اور حوصلہ، خدائے ذوالجلال کی

ذات پرتوکل اوراعتماد کااگرآپ جائز نہیں لے سکتے تواس کے دشمنوں سے پوچھے کہ وہ اپنے حریف کو کیا مقام دیتے ہیں۔ کتنے یور پین ممالک کواس جنگ میں ہزیمت اٹھانا پری اوران کے ملک اس جنگ میں کس طرح دیوالیہ ہو چکے ہیں۔اللہ تعالی اس کا حامی و باصرہو!

انبين غرور بي توجه كوبهى ناز ب اكبر سوا خداسب ان كاب اور خدا ميرا كوئى بالمبهمى جهاد فى سبيل الله كاسباب دوسائل سے انكار نبيس كرتا۔ وَاَعِدُوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْنَحْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّٰهِ وَ عَدُوَّ كُمْ۔ ()

"تیار کروان کے لیے ہرسم کی قوت جس کی تم استطاعت رکھتے ہواور گھوڑوں کے باعد صنے ہے۔ استطاعت رکھتے ہواور گھوڑوں ک باعد صنے ہے جس سے تم اپنے دشمنوں کواور خدا کے دشمن کوڈراتے رہو''

مولوی صاحب اس سے پہلے بڑے دعوی سے کہدآئے ہیں کہ بدر ہمارے لیے ولیل نہیں بن سکتا۔اب بدر کے حوالہ سے کہتے ہیں فرشتے آگئے، جبرائیل بھی آگئے اور مکائیل بھی آگئے۔

باقی رہی یہ بات اللہ تعالیٰ کے امرے خیمے اکھڑوائے گئے تو خیموں کے متعلق پہلے مولوی صاحب نے تصریح کی ہے کہ حباب بن منذر نے سوال کیا کہ یہ اللہ کا امر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانہیں۔ انھوں نے کہا آپ کا امر ہے؟ کہا ہاں! اب کہتے ہیں اللہ کے امرے کیے اکھڑوائے گئے۔ کتنا ہڑا تضاد ہے۔

تاریخ کی رو سے اصل مقصد یہاں رہائش اور خیمہ لگانے کا نہیں تھا بلکہ پانی کے قریب اور بعید ہونے کا تھا۔ قریب اور بعید ہونے کا تھا۔

<sup>(</sup>١) مجموعه فآوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٢٣٣ ج٨

<sup>(</sup>١) سورة الانفال آيت نمبر٢٠

فقال له الحباب بن المنذر الانصارى وكان مشهورا بجودة الرأى فقال يا رسول الله! ليس لك هذا بمنزل فانهض بالناس حتى تاتى ادنى ماء من القوم فانى اعرف غزارة ماء ه وكثرته فننزله ونغور ما عداه من الآبار ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون فقال الرسول عليه السلام لقد أشرت بالرأى (۱)

"حباب بن منذر شنے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے بیمزل مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کیں قوم پانی کے قریب اپنا پڑاؤ والے ۔ وہاں پانی کی موج اور کٹرت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہاں از کرہم اس کے علاوہ دوسرے کنوؤں سے پانی کھینچ لیں گے، وہاں حوض تغیر کر کے اس کو پر کرلیں گے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے پاس پانی کا انتظام ہوگا اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے پاس پانی کا انتظام ہوگا اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ نے اچھی رائے کی طرف اشارہ کیا۔"

شکست در یخت اور ہے مقصد میں ناکامی اور ہے، ایک کودوسرے کاعین نہیں کہا جاسکتا

قولہ: "سو برس سے غلبہ ہوا یور پین اقوام کا تو اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل اس جہاد کے نام پرتح یکیں اٹھیں۔ کبھی داخلی مسلمان کے لیے اٹھیں، اس کا نام بھی جہاد کے نام پرتح یکیں اٹھیں۔ جہاد کے نام پرکتنا لمبا چوڑ انظام چلا یا اور اس کا نام بھی جہاد کردیا۔ سیاہ صحابہ نے جہاد کے نام پرکتنا لمبا چوڑ انظام چلا یا اور یہ جہاد ک نظیموں میں کبھی کوئی فلا اس حرکت، فلا اس حرکت لیکن آہتہ آہتہ آپ یہ جہادی نظیموں میں کبھی کوئی فلا اس حرکت، فلا اس حرکت لیکن آہتہ آہتہ آپ

ر کھے رہے ہیں کہ سب کا نشان مٹ گیا ہے۔ ان کوہم نے تونہیں مٹایا، ان کی اپنی غلطمنصوبہ بندی نے ان کومٹایا ہے۔
اپنی غلطمنصوبہ بندی نے ان کومٹایا ہے۔
فقا تکانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ان کی اپنی غلطیوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔"

الجواب: یورپین اقوام کے خلاف سیاسی جدو جہداور میدان کارزار میں عملی معرکہ جن کی قیادت اہل حق اور علماء کے پاس رہی ، واقعی ان کی مساعی جیلہ جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔اسے ناکا می سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گوناکا می ہوئی ۔ فکست وریخت اور شہادت اور ہے ،مقصد میں ناکا می اور ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں ایک جنگ کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مغذرت ان الفاظ میں پیش کی :

نحن الفرارون قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم (۱)

" مم بھلوڑے ہیں۔فرمایا نہیں بلکہ تم پیٹ كردشن پردوبارہ حملہ كرنے والے ہواور میں تنہارالشكرہوں۔'

مسلمان کفار کے خلاف محاذ جنگ میں بھی ناکامی سلیم نہیں کرتا۔ ایک محاذ سے دوسرے عاذ کی طلب میں رہتا ہے۔

بیروہ نشہیں جے ترشی اتاردے

شرط بيہ كه وہ جذبہ جہاد سے سرشار اور اعلائے كلمة الله كے تمغه ميں سب كچھ قربان كرنے پرآ مادہ ہواللہ تعالی سے اپنی جان اور مال كاسودا كر چكا ہو۔ إِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ مِنَ الْـ مُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ اللّٰهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

<sup>(</sup>١) نوراليقين في سيرة سيدالمرسلين ص ١٠ مطبع دارالفكرللنشر والتوزيع ، عمان الاردن

<sup>(</sup>١) مشكوة ج عص ١٩٠٣\_

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ()

"الله نے مؤمنوں سے خرید کرلیا ہان کی جانوں اور مالوں کواس عوض میں کہان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں قال کرتے ہیں، پس قبل کرتے ہیں اور قبل کے جاتے ہیں۔"

بخدالذت اس بدانى تانچش قال كانوبت بهم بهمار آتى م ليكن ملمان بهمه وقت جهاديس ربتا م عن سهل ابن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه رواه مسلم (۲)

"جو محض الله تعالى سے صدق دل كے ساتھ شهادت طلب كرتا ہے، الله تعالى اسے شهدا كے مراتب پرفائز كرتا ہے، الله تعالى اسے شهدا كے مراتب پرفائز كرتا ہے، اگر چاس كى موت بستر پرواقع ہو۔"

مولوی صاحب نے اپی خام خیالی سے سیمجھ رکھا ہے یور پین اقوام تو کامیاب رہیں ان کے خلاف سیاس جماعتیں اور جہادی تنظیمیں شکست خوردہ اور ناکام ہیں ان کے مقابلہ میں مروجہ بین اٹھائے کو چہ بہ کو چہ ، شہر بہ شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک معابی مستورات کے سیروسیاحت کررہے ہیں بہی ہماراجہاد ہے۔

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق رواه مسلم (٣)

"حضرت ابو ہریرة سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض مرگیا اور اس نے جہاد نہ کیا بھی اس کے دل نے اس سے جہاد کی بات نہ کی، وہ

(۱) سورة التوبة آيت ۱۱۱ (۲) المشكؤة كتاب الجهادص ١٣٠٠ كمتبه مجتبائي دبلي (٣) ايضاً ص١٠٠

نفاق کی ایک نوع پرمرا۔"

جبتم کافرکوکافرنہیں کہتے، گراہ کو گراہ کہنا تمہاری تبلیغ کے آداب میں داخل نہیں،
سی غلط کارکوغلط کارنہیں کہتے، غالی، بدعتی، شیعہ، خارجی، پرویزی، مرزائی، آغا خانی
اور دیگر طحد وزندیق فرق باطلہ کا نام لے کران کی تر دینہیں کرتے اور بوقت ضرورت
ان سے دست بدست اپنا دفاع نہیں کرتے تو تمہیں کون پچھ کے گا؟ انگریز تو یہی چاہتا
ان سے دست بدست اپنا دفاع نہیں کرتے تو تمہیں کون پچھ کے گا؟ انگریز تو یہی جاہتا
تھا آپ اپنی نماز روزہ اور دیگر عبادات میں ایسے مشغول ومصروف ہوں تمہیں ہماری
خبر ندر ہے۔

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں بیہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اس کی تو کوشش ہے تمہیں وہ درس تو حید بھول جائے، تمہارے بروں نے جس کی آبیاری کی تھی اور جس کی دعوت کی بدولت وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔

خالد بن وليد كا ابل فارس كے نام خط

أما بعد فانا ندعوكم الى الاسلام فان أبيتم فاعطوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فان أبيتم فان معى قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى رواه في شرح السنة ()

"جم آپ کواسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرتم (اسلام سے) انکار کروتو ذلت سے جمیل کی دواور اگرتم (فیکس سے) انکار کرو گئو میرے پاس ایسی قوم ہے جو جمیل کی داور اگرتم (فیکس سے) انکار کرو گئو میرے پاس ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت سے ایسی محبت رکھتے اللہ کی راہ میں شہادت سے ایسی محبت رکھتے اللہ کی راہ میں شہادت سے ایسی محبت رکھتے

<sup>(</sup>١) مفكوة شريف ص٣٣٣ ج٢ باب الكتاب الى الكفارود عائبم الى الاسلام

ہیں۔اس پرسلام جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔"

الله تعالى نے مؤمنین كی فتح یا شهادت كواحدی الىحسنىين سے تعبیر فرمایا الله تعالى نے جہاد كے سلسله میں مؤمنین كى عزیمت اور ہمت كوان الفاظ ہے تعبیر فرال مر

قُل لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ لَ فَكُن يُحِنُ اللَّهُ فَلَا اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ وَمَوْلُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ وَمَوْلُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهُ وَمَدُولُ اللهُ مِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُولُ اللهُ مِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُولُ اللهُ مِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُولُ إِنَّا مَعَكُم مَّ مُتَرَبِّصُونَ ()

" کہدوہ میں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا گرجواللہ نے ہمارے لیکھی ہے۔وہ ہمارا آقا ہے اوراللہ ہی پر تو کل کرتے ہیں ایمان والے۔کہدوم تو صرف ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کی ایک کا انظار کرتے ہو (فتح یا شہادت) اور ہم تہمارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تہمیں مصیبت سے دوجار کرے گا، اپنی طرف سے عذاب کے ساتھ یا ہمارے ہاتھوں سے۔پستم انظار کرو،ہم بھی تہمارے ساتھ منتظر ہیں۔"

معلوم نہیں مولوی صاحب کو جہاد سے کیا ہیر ہے! وہ اپنے دل میں جذبہ جہادتو کیا، مجاہدین محلوم نہیں مولوی صاحب کو جہادی تنظیمیں بحراللہ آج بھی کام کر رہی ہیں، ختم نہیں ہوئیں۔ ان کو آیت و ما کان اللہ لیے ظلم ہم کا مصداق قرار دینا تحریف کی مدمیں آتا ہے۔ الحمدللہ پاکتان میں مختلف جہادی تحریکیں اٹھیں انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ روس جیسی سپر پاورکو کھڑ سے ٹکڑ ہے کیا افغانستان سے مار بھگایا اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ آج بھی وہ دیمن سے برسر پریکار ہیں، امریکہ اور اس کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ آج بھی وہ دیمن سے برسر پریکار ہیں، امریکہ اور اس کی

(۱) التوبة آيت ۵۲،۵۱

واری پورپین اقوام کا میدان میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ آپ کو پچھ نظر نہ آئے تو کیا کیاجائے۔

آئکھیں اگر ہوں بندتو پھر دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

آپ عالمی حقائق سے آنکھیں بندکر کے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں ۔ مجاہدین مخلصین کو کفار کی صف میں کھڑا کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ان کو معتوب اور قابل گردن زدنی قرار دیتے ہیں بلکہ ظالم تھمراتے ہیں آ بت ف ما کسان اللہ لیے ظلمہ مولک کانوا انفسہ میظلمون کا مصداق سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اپنی قوم کی طرف سے اس طرح کے خطابات دیے گئے۔ روز جز ابتلائے گا قال فی سبیل اللہ والے ظالم ہیں یا گھر بیٹے معترضین ظالموں کی مدمیں آتے ہیں۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گریہ وشیر وشیر

شاه اسمعيل شهيد كا مكتوب

حضرت مولانا شاہ محمد اسمعیل شہید اُ سے طویل جہادی مکتوب بنام مخدوم میر شاہ علی میں ارشاد فرماتے ہیں:

"جہادی قوت کا مہیا کرنا ہرا یک مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ خود میدان میں آئے اور اپنی استطاعت کے موافق سامان جنگ ہمراہ لائے۔ کسی دوسرے کی شرکت کا انتظار اس معالمے میں بالکل جائز نہیں۔ جہاد کے معالمے میں جومشکل اور تعطیل واقع ہور ہی ہے، اس کا وبال اور سزا جہاد سے پیچے رہنے والوں کی گردن پر ہے۔ غیرت اسلامی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بطور کھیل اور تماشہ بھی جہاد کا نام لیتا تو اس کی اسلامی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بطور کھیل اور تماشہ بھی جہاد کا نام لیتا تو اس کی

آواز پر جرخص دوردراز سے صحراو بیاباں پہاڑوں اور جنگلوں کا سفر طے کرتا، دیوانوں کی طرح دوڑتا بلکہ شہبازی طرح پرواز کر کے مجمع جہاد میں جا پہنچا۔
ضروری ہے کہ جرخص تن تنہا، اگر چہ ضعیف اور کم استطاعت ہو، امام کی آواز من کر ایخ گھرسے نکل پڑے، جس قدر سامان جنگ میسر ہولشکر اسلام میں پہنچا دے تاکہ قیام جہاد کی صورت پیدا ہو، نہ ہیے کہ اپنے آپ کوعباد اللہ کے زمرے سے نکال کر پیٹ قیام جہاد کی صورت پیدا ہو، نہ ہیے کہ اپنے آپ کوعباد اللہ کے زمرے سے نکال کر پیٹ اور عورتوں کی فرح سائی کو اپنا پیشہ بنالے ۔افسوس اسلام کا صرف یہی جن ہے کہ اس کے رکن اعظم (جہاد) کی نیخ کنی کرے؟ غیرت ایمانی اور جمیت اسلامی رکھنے والوں کے رکن اعظم (جہاد) کی نیخ کنی کرے؟ غیرت ایمانی اور جمیت اسلامی رکھنے والوں پر ملامت وطعن کرے اگر ایسا ہوتو ہیلوگ من جملہ عیسائی، یہودی، جمودی یا ہنود میں پر ملامت وطعن کرے اگر ایسا ہوتو ہیلوگ من جملہ عیسائی، یہودی، جمودی یا ہنود میں ہیں۔'(۱)

امام شاہ ولی اللہ " کا احمد شاہ ابدالی کے نام مکتوب

انگریزوں سے نبرد آزما ہونے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہر دور میں علاء ہند نے
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انجرنے والی طاقتوں کا اپنی بساط کے مطابق مقابلہ کیا،
ان کواور ان کے بہی خواہ حواریوں کو برسر میدان شکست دی۔ چنا نچہ ۲۰ کاء میں اہم شاہ
ولی اللہ نے انتہائی مایوی اور کس میری کی حالت میں احمد شاہ ابدالی کو خطاکھا تھا۔ یہ وہ اللہ نے انتہائی مایوی اور کس میری کی حالت میں احمد شاہ ابدالی کو خطاکھا تھا۔ یہ وہ مانہ تھا جب مغلیہ سلطنت اور نگریب عالمگیر کے بعدا پنے زوال کی طرف برط ہدو ہا مندوستان کے چاروں طرف سے ہندو ایک بار پھر متعصب گیتا راج کی طرح ہندو محدوستان کے چاروں طرف سے ہندو ایک بار پھر متعصب گیتا راج کی طرح ہندو محدومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہوں کی طاقت عروج پکڑر ہی تھی اور انہیں فرانسی محدومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہوں کی طاقت عروج پکڑر ہی تھی اور انہیں فرانسی توپ خانے کی جمایت بھی حاصل تھی۔ تمام ہندو مہارا ہے مرہوں کے ہمرکاب ایک

(۱) ترجمه وتلخيص، مكاتيب سيداحمد شهيدهم ۷۷،۷۷، مكتبه سيداحمد شهيد "

ہندتوا کا خواب و مکھ رہے تھے۔اس عالم میں امام شاہ ولی اللّٰدُکا خط افغانستان کے حاکم احم شاہ ابدالی تک پہنچا، وہ مخض جے افغان مملکت کا بانی تصور کیا جا تا ہے۔ پانی پت کا میدان جنگ سجا۔ مرجعے چالیس ہزار گھڑ سوار، پندرہ ہزار پیادے اور تین لا کھ ریز رو ہندہ جا دول کو لیے ہیں اور کھڑ سواں ناروں کو لے کر پہنچے۔ان کے پاس فرانس کی بنی ہوئی ۲۰۰ سے زائدتو پیں اور جدید اسلح بھی تھا، جب کہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ۲۳۸ ہزار گھڑ سوار تھے۔ جمنا کے ساتھ ۲۳۸ ہزار گھڑ سوار تھے۔ جمنا کے ساز دوتوں اور آر ملری کے ساتھ مرہے اس جنگ میں فتح کا وہ خواب د مکھ رہے تھے جس مار بندوقوں اور آر ملری کے ساتھ مرہے اس جنگ میں فتح کا وہ خواب د مکھ رہے تھے جس ساریخ کے بعد ہندوستان پر ہزاروں سال پرانا متعصب گیتا ہندو دور واپس آ جائے گا،لیکن تاریخ کے کھا ورا ہے دامن میں چھپائے بیٹھی تھی۔ایک الی شکست کھی تھی جس کے بعد ہندوستان پر ہندو تحکم رانی کا خواب آج تک ادھورا ہے۔(۱)

انگریزوں کے اقتدار اور ان کی ریشہ دوانیوں کے پیش نظر

شاہ عبدالعزیز کا مندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتوی

امام شاہ ولی اللہ کے بعد آپ کے صاحبر ادہ اور جائشین شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوی دیا۔ شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تحریر فریاتے ہوں :

"ایک شخص جس نے پوچھاتھا کہ دارالاسلام دارالح ب بن سکتا ہے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب اس کے جواب میں یہ بتانے کے بعد کہ کن کن چیز وں کے پیدا ہونے سے دارالاسلام دارالحرب بن جاتا ہے، خاص دبلی کی نسبت ارشادفر ماتے ہیں: دریں شرحکم امام السلمین ......الخ

(۱) اقتباس از تحریر اور یامقبول جان \_ ایکسپریس جعرات کم جنوری ۲۰۰۹،

"امام المسلمین (بادشاہ اسلام) کا حکم اس شہر میں بالکل جاری نہیں ہے اور بڑے بڑے بیسائیوں (انگریزوں) کا حکم بے دغدغہ جاری ہے اور احکام کفر کے اجراء سے مقصد بیہ ہے کہ ملک داری، رعایا کا بندو بست، خراج اور باج کا وصول کرنا، کشم ڈیوٹی متصد بیہ ہے کہ ملک داری، رعایا کا بندو بست، خراج اور باج کا وصول کرنا، کشم ڈیوٹی لینا، رہزنوں کو مزاد بینا اور مقد مات کا فیصلہ کرنا اور جرموں کی مزاد بینا، بیتمام معاملات بیائی خود ہی کرتے ہیں۔"

آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اگر چہ بعض احکام اسلام ایسے ہیں جن سے یہ تعرض نہیں کرتے مثلاً جعد،عیدین اور اذان و ذکح بقر وغیرہ ،لیکن اس سے کیا ہوتا ہے۔ جب ان چیز وں کی جو اصل اور جڑ و بنیا دہے ، وہی ان کے نزدیک غیر وقیع ہے چنا نچہ یہ لوگ بے تکلف مسجدوں کو گرا دیتے ہیں اور کوئی مسلمان یا ہندوان سے امن لیے بغیر دبار مثلاً در کی باس کے اطراف و جوانب میں نہیں آسکتا اور دوسرے بڑے بڑے سردار مثلاً شجاع الملک اور ولایتی بیگم بھی ان عیسائیوں کے حکم اور اجازت کے بغیر اس علاقہ میں داخل نہیں ہوسکتے ۔عیسائیوں کا ممل خل دبلی سے ملکتہ تک پھیلا ہوا ہے۔'(۱) میں داخل نہیں ہوسکتے ۔عیسائیوں کا ممل خل دبلی سے ملکتہ تک پھیلا ہوا ہے۔'(۱) میں داخل نہیں ہوسکتے ۔عیسائیوں کا ممل خل دبلی سے ملکتہ تک پھیلا ہوا ہے۔'(۱) میں داخل نہیں ہوسکتے ۔عیسائیوں کا ممل خل دبلی عبارات کا حوالہ دیتے ہوئے آخ

- (۱) آپ انگریزوں کو برگانگان، بعیدالوطن اور پردیی جھتے تھے اور ان کے استیلاءو تغلب سے نگ آکران سے لڑنے کاعزم رکھتے تھے۔
  - (٢) آپ ہندوستان کواپنا ملک اور وطن مجھتے تھے۔
- (۳) جہادے آپ کا مقصد خود اپنی حکومت قائم کرنا ہر گزنہیں تھا بلکہ دین رب الغالمین کی خدمت تھا۔
- (۴) ہندوؤں سے اختلاف فد ہب کی بنا پر آپ کو پر خاش تو کیا ہوتی ، آپ کمپنی کے میں ان میں میں ہوں ۔ ان میں کے سام سام سام سام سے میں میں ہوال۔

ہاتھوں مظلومیت و پامالی میں ہندواور مسلمان دونوں کو یکساں شریک جانے تھے اور جادے تھے اور جادے آپ کی غرض دونوں کو ہی اجنبی اقتدار کی مصیبت سے نجات دلانا تھا۔ جہادے آپ کی غرض دونوں کو ہی اجنبی اقتدار کی مصیبت سے نجات دلانا تھا۔ (۵) کامیاب ہونے کے بعد ہندوستان میں ملکی حکومت کا نقشہ کیا ہوگا ،اس کا فیصلہ

آپ طالبین مناصب ریاست و سیاست پر چھوڑتے ہیں مگر ہندوؤں کو بیاطمینان بر چھوڑتے ہیں مگر ہندوؤں کو بیاطمینان

ضروردلاتے ہیں کہوہ سیدصاحب کی کوششوں کواپنی ریاست کی بنیاد کے متحکم ہونے

کاباعث مجھیں اور پھرسیدصاحب کا ہندوریاستوں کو مدداور شرکت جنگ کی دعوت دینااورا پے توپ خانہ کا افسر راجہ رام راجپوت کومقرر کرنا خوداس کی دلیل ہے کہ آپ

ویا اور ای و بی ماعده اسر رابدر استیرت و مرار را و و اس مندوور کواپنامحکوم نبیس بلکه شریک حکومت بنانا جائے تھے۔'(۱)

مولوی صاحب نے پچکچاتے ہوئے سپاہ صحابہ کا نام لے ہی لیا۔ سپاہ کی دعوت کا طریق کاراور شدت، بعض امور میں اکثر علماء سے ان کی انفرادیت محل بحث اور قابل توجہ ہوئے باعث ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ کسی طبقہ کو ہدف بنانے سے مطلب ہے۔ کسی طبقہ کو ہدف بنانے سے مطلب ہے۔ کسی طبقہ کو ہدف بنانے ہے۔ کہا ہے آپ کود کھے لینا جا ہے۔

غیر کی آنکھ کا تنکا بچھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہیر بھی

ایسے لگتا ہے مولوی صاحب کو اپنا اور اپنے ہم جنس لوگوں کا تعارف نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی اس ریکارڈ شدہ تقریر کے اعتبار سے ہم ان فریقین کے مابین چندا مور میں واضح فرق محسوں کرتے ہیں۔

ايك طرف:

ا حضرات شیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر پرجرح وقدح۔ ۲-جہاد کے حوالے سے اکا برعلاء دیو بند کی تغلیط۔

<sup>(</sup>۱) ایشناص ۲۲، ۲۲۰

٣ \_قال في سبيل الله كانداق ار انا \_

۴۔ دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کواپنے لیے مثال بنانے کی بجائے بی اسرائیل کے عہد کواپنے لیے مثال سمجھنا۔ اسرائیل کے عہد کواپنے لیے مثال سمجھنا۔

۵۔ پیش آمدہ احکام ومسائل میں اپنے علاوہ دوسرے جیدعلماء پر اعتاد نہ کرنا اور عیسائی مشنر یوں کی پیروی میں عورتوں کا تبلیغ کے عنوان سے مشرق ومغرب میں پھرانا اور ایسا کام ان کے سپر دکرنا جوان کے فریضہ میں شامل نہیں۔

۲۔ جوڑ کے بہانے بدعتی اورغالیوں کی اقتداء میں نماز پڑھنااس سلسلہ میں حضرت مولانا محدالیاس کے استاذیشنے حدیث حضرت گنگوہی کے فناوی کو درخوراعتناء نہ سمجھنا۔

ے۔ان پڑھ، بے علم لوگوں کی بھرتی سے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارالینا بیان میں من گھڑت اور غلط حکایات پیش کرنا۔

۸ \_علماء کی بجائے دنیا کی وضع رکھنے والے لوگوں کو اہمیت دینا۔ اور دوسری طرف:

ا۔ تمام صحابہ کرام کا جان بازی ، سرفروثی اور بے باکی سے دفاع کرنا۔ ۲۔ اپنے پانچ قائدین کے ہمراہ شہداء کی ایک طویل فہرست جن میں بیشتر ظالم ڈکٹیٹر حکمران اور فساق وفجار کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔

۳-کتاب الله اورسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کواصل الاصول قرار دینا۔ ۲۰ ائمه مجتزرین ،اسلاف پراعتاد اور مشائخ صوفیاء کی تعلیمات کواپنے لیے مشعل راہ سمجھنا۔

۵۔ جہاد فی سبیل اللہ، مجاہدین سے محبت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی تائید ونصرت کرنا۔

۲ اکابرعلاء دیوبنداوران کے عقائد ونظریات کواپنانصب العین قرار دینا۔ ۲ ایم مجتمدین پرطعن اور اسلاف امت پر تنقید کرنے والے تیرائی غالی سے اظہار بنراری اوران سے نفرت کرنا۔

ترورہ بالاطریق کار کے ان خطوط پر قار کین خوداندازہ لگا سکتے ہیں ان کے مابین کس قدر تفاوت و بعد ہے۔

م بدبیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا

ايك آدمى كاكلمه برط صنا ہزاروں كافروں كولل

كرنے سے بہتر ہے،اس كاجواب

قولہ: "ایک آدی کاکلہ پڑھنا ہزاروں کا فروں کو آل کرنے ہے بہتر ہے۔"

الجواب: کہیے جناب ہزاروں کا فروں ہے؟ کا فروں کو ویسے تو کوئی قل نہیں کرتا،

لین اگر ہزاروں حربی کا فرکسی اسلامی شہر یا آبادی پر حملہ آور ہوں جن سے اسلامی شعائر، معابد، مساجد، مدارس، مسلمانوں کی ناموس اور جان و مال خطرے میں ہو، معایہ معائر، معابد، مساجد، مدارس، مسلمانوں کی ناموس اور جان و مال خطرے میں ہو، معایہ محل امید ہوکہ ہماری جبلیغ سے کوئی ایک آدھ خص مسلمان ہوجائے گاتو آپ کا فروں سے جمادو قبال فی سبیل اللہ پر اسے ترجیح دیں گے؟ ان ہزاروں حربی کا فروں کی مصرت اور فیصان کے حوض میں کسی ایک خص کا اسلام قبول کرنا، ان دونوں باتوں میں ہے کس کو فیصان کے حوالے فیصان کے حوالے فیصان کے حوالے کے مقابلے میں جس کا فقوی دیا ہوتو چاہیے کہ ان کے فتوی کے حوالے ساس بات کا برطلا اظہار کریں اور کہیں کہ ہمارامش یہی ہے۔ ہزاروں حربی کا فروں کے مقابلے میں جس کا فقصان بھینی ہے، ہم محض امید پر کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دینا کے مقابلے میں جس کا فقصان بھینی ہے، ہم محض امید پر کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دینا دائے خیال کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہویا نہ ہو۔

ظاہر بات ہے ایسے نازک موقع پر بھی اسلام نے جنگ سے پہلے خود حربی کا فروں

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ (الآية)

### بابنمبره

## معيار تبليغ

﴿ مولانا الیاس سے معاصر علاکا اختلاف ﴿ کفر اور گرائی کی نشاند ہی فروری ہے ﴿ مولانا الیاس پر الہام اور اس کا جواب ﴿ درس قرآن کی فیر اہمیت ﴿ ہمندوستان سے انگریزوں کو نکالنا یا ان کو دعوت وینا؟ ﴿ بینی میں جاہل بن کروفت کی، پھرتم ہیرابن جاؤگے، اس کا جواب ﴿ بینی علی جاہل بن کروفت کی، پھرتم ہیرابن جاؤگے، اس کا جواب ﴿ مروجہ بینی اور مزاح نبوت ﴿ یا کتان کی مذہبی اور سیاحی تنظیمیں اور مروجہ بینی اور مزاج نبوت ﴿ یا کتان کی مذہبی اور سیاحی تنظیمیں اور مروجہ بینی فیر جہانی خواب کی مروجہ بینی اور مراجہ بینی موجہ بینی اور مراجہ بینی مروجہ بینی اور مراجہ بینی مروجہ بینی اور مراجہ بینی کی مذہبی اور سیاحی تنظیمیں اور مروجہ بینی کی مدہبی اور مراجہ بینی کی مدہبی کا کتان کی مذہبی اور مراجہ بینی مروجہ بینی کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کی کتان کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کی کتان کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کا کتان کی کتان کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کا کتان کی مدہبی کا کتان کی کتان کا کتان کی کتان کا کتان کی کتان کی کتان کا کتان کی کتان کائی کتان کی کتان کی کتان کی کتان کی کتان کی کتان کائی کتان کی کتان کائی کتان کائی کتان کائی کتان کی کتان کائی کتان کی کتان کائی کتان کی کتان کائی کت

نام کے کرفر مایا کہ حضرت الاستاذ نے اس مدرسہ کو کیا درس وقد ریس بعلیم وقعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میر سے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کی ناکا می کے بعد بیدارادہ کیا گیا کہ کوئی ایبا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیراثر لوگوں کو تیار کیا جائے تا کہ ۱۸۵۵ء کی تلافی کی جائے۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ تعلیم وتعلم جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن خودا پے لیے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لیے دار العلوم کا نظام میر سے زدید حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔"

("دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن"،شائع شدہ ماہنامہدارالعلوم، شارہ جمادی الثانی ۲ سارہ) مروجہ بینے کے بارے میں معاصر علماء کا مولانا محمد البیاسؓ کے مؤقف سے اختلاف قولہ: "مولانا البیاسؓ کو الہامی طور پریہ چیز دی گئی۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چاتا ہے"

الجواب: مولانا الياس سے اس وقت كے علماء نے اختلاف كيا۔ حضرت تھانوي نے جب بیاناعام لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ رسمی تبلیغ کررہے ہیں آپ نے فرمایا ان ہے مسائل پوچھو۔مسائل تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔راقم الحروف نے مولا ناسعید احدخان سے سنامولا ناالیاس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہوہم عام لوگ ہیں،مسائل تو علاء بزاتے ہیں، ہم فضائل بتلا ئیں گے۔لیکن اب جماعت والے مسائل میں علماء پر اعماونہیں کرتے کہتے ہیں ہم نے رائے ونڈ والوں سے بوچھ لیا۔ کہا بدعتی ہو، کٹوفتم کا غالی ہو،اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ہم جوڑ کے لیے ایسا کرتے ہیں حالانکہ مولانا الیاس کے شیخ حضرت گنگوہی کے فناوی رشید سے میں ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تح یمی ہے۔ (۱) فاسق کا امام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو بكراهت تحريم ادا ہوجاتی ہے اور اگر اس كا ثبوت كفر ہوجاوے تو ہر گزنماز نہيں ہوتی۔ اول تواس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر پڑھ ہی لے تواعادہ کر لینا اچھا ہے۔ (۲) حضرت ينفخ مولا نازكريًا آپ بيتي ميس لكھتے ہيں:

مطرت مولا نار تریا اپ ین ین سے ہیں۔ ''دوران سفر حضرت مولا ناعاشق الہی میر تھی کے ہاں حاضری: جس میں چیا جان مولا ناالیاس "حضرت مولا ناعبدالقادر رائے بوری اور راقم الحروف

(۱) فآوی رشید بیاع قدیم جساص ۱۱۸ (۲) فآوی رشید بیاج ساص ۱۷-

بھی ان کے ساتھ تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکر بہت خوشی خوشی ہم لوگ آ گے آ گے اور مولانا میر تھی ہمارے پیچھے پیچھے تہ خانہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے تو چار پائیوں کاارادہ کیالیکن مولانانے چچاجان سے خطاب فرما کرکہا کہ حضرت مولانا! آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے کچھوض کرنے کو جی جاہ رہاہے۔میری وہاں حاضری نه ہوئی اور آپ یہاں تشریف نه لا سکے۔اس وقت پیدونوں حضرات بھی تشریف فرماہیں۔ مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔تھوڑی دیر تکلیف فرمائیں۔نشست اس طرح تھی کہ میں اور حضرت رائے پوری آیک جانب اور چچا جان وحضرت میر تھی دوسری جانب۔حضرت میر تھی نے عرض کیا کہ بلیغ تو سرآ تکھوں پر۔اس سے تو کسی کو ا نکارنہیں۔اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی ،مگر جتنا غلوآپ نے اختیار کرلیا، بیا کابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا اوڑ صنا، بچھونا سب تبلیغ ہی بن گیا۔آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت، نہ خانقا ہوں کی۔ پچا جان کو بھی غصه آگیا۔ فرمایا کہ جب ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتانہیں تو مجھے سب کے حقے میں فرض کفاید ادا کرنا ہے۔غرض دونوں بزرگول میں خوب تیز کلامی ہوگئی اور حضرت اقدس رائے پوری نور الله مرقد ہ کو کچھا یا ر بچ وقلق ہوا کہ کا پننے سے لگے۔ میں نے چکے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مارکر (وہ دونوں اپنی تقریر میں تھے، انہوں نے سنا بھی نہیں) کہا کہ 'میرٹھ اتریں گے، میرٹھ اتریں گے۔' دو دو تین تین سانس کے قصل سے یہ جملہ تین مرتبہ کہا۔ میں بھی چار پانچ منٹ خاموش جینار ہا۔اور جب میں نے دیکھا کہدونوں اکابر کا جوش ڈ ضیلا پر گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ میں بھی عرض کردوں۔ تینوں حضرات نے متفق اللسان ہوكرفر مايا كمضرورضرور حضرت رائے بوري نے فر مايا كماتنى در ہے چپ بیٹے، پہلے بی ہے بولتے۔ میں نے کہا کہ بروں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا

بولا۔ میں نے حضرت میر کھی کی طرف متوجہ ہو کرع ض کیا کہ حضرت آپ کو بیاتو معلوم ہول۔ میں سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس لفظ پر بچا جان کو غصر آیا، عمر سجھ بولے نہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہویا دنیا کا ہوتو میر سے بعد نہیں ہوا کرتا ہے ام توجو ہوتا ہے، یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑجانے چنداں مطلب بغیر نہیں ہوا کرتا ہے ام توجو ہوتا ہے، یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑجانے ہوتا ہے۔ حضرت رائے پوریؒ نے میری تائیدی کہ بچے فرمایا۔'(۱)

حضرت بینخ رحمہ اللہ کے اس واقعہ سے پہتہ چلتا ہے بڑے علماء نے ان سے ان کے طور طریقہ میں بروفت اختلاف کیا بقول حضرت شیخ " کے ان کو بھی اس طرح کے اشكالات تھے، ليكن وہ اپنے چچا كواس حال ميں مغلوب الحال باور كرتے تھے ليكن بعد ے واقعات نے ظاہر کر دیا مولانا کے متعلق ان حضرات کا اندیشہ چھے تھا۔ چنانچیہ آج بھی جب ہم موجودہ تبلیغیوں کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے ہاں مدارس ،علماء، ان کی تعلیمات اور ان کے دینی احساسات، فِرُ ق باطلبہ کا رد ، ملاحدہ اور زندیق طبقات كابروقت مقابله اور ہمہ تتم كى باطل قو توں كے خلاف طاقت كو بروئے كار لانا، اہل اقتذار کا سیاسی مقابلہ اور اسمبلی میں پہنچ کرحق کی آواز بلند کرنا ،اس قتم کے چیلنج کا ان کے ہاں کوئی وزن نہیں اور نہ بیلوگ اپنی مجالس میں ان کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں نہان كى كاميابى كے ليے دعاكرنے كے مجاز ہيں۔ صرف اپنے خول ميں رہتے ہيں۔اپنے اس کام کوسارے کا سارادین بھتے ہیں اوربس۔حالانکہ اگر ہمارے اکابر فر ق باطلہ مرزائی، پرویزی، نیچری، بدعتی، رافضی، تبرائی اور بدند جب گروه کامقابله نه کرتے ، مرزا قادیانی اس کی جھوٹی امت کے دجل وفریب کا طاغوت نہ توڑتے تو بیلوگ بے دینی کی اس آندهی اورطوفان کے سامنے خس وخاشاک کی طرح بہہ جاتے۔

اس سلسله میں ہمارے دور میں اہل سنت وجماعت کے ترجمان اورمعتدل مزاج

<sup>(</sup>۱) آپ بنی صنه سوم ،ص ۱۲۰ مکتبه رشید میسا بیوال -

جید عالم حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شہیدؓ نے اپنے تاثرات کایوں اظہار فرمایا ہے سوال وجواب کے شمن میں ملاخطہ فرمائے۔

''سا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جودین کی تعلیم دی تھی وہ معجد نبوی کے ہاجول میں لیعنی معجد کے اندر دی۔ اس تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی یا کوئی الگ جگہ اس کے لیے مقرر نہیں کی ۔ تو پھر کیوں آج ہمارے دینی اداروں میں معجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مگر مدارس کی عمارتیں بہت ہمارے دینی اداروں میں اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ہوالسلام اس چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ہوالسلام اس چیز کوئی بردی بردی بردی بادی جاتی ہیں اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ہوال انہان کوسب سے پہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معبد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معبد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچتے ، حالانکہ معبد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوئی سے بھی نے سکتا ہے۔

س ا: آپ نے اصحاب صقہ کو جوتعلیم دی بنیادی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی۔
ان کو ایمان سکھایالیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، وہ
بالکل اس چیز سے ہٹ کرگئی ہے اور برائے مہر بانی میں اپنی معلومات میں اضافے
کے لیے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اصحاب صفہ کو تعلیم دی، وہ کیاتھی ؟

س ان ہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں، ان کے اندروہ کڑھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گئ تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور اکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جودوسرے بزرگ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔
اکا براور آپ یا اور جودوسرے بزرگ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔
س معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں ناچیز سے کوئی غلط بات کھی گئی ہوتو اس پر محصر معاف فرمائیں۔

عا: آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہمارے شیخ "کے "فضائل اعمال' نامی کتاب کی مجازی ہے اور کے شیخ سے خوائل اعمال' نامی کتاب کی مجھی شکایت مجھی نہیں دی، پھرتو یہ بھی بدعت ہوئی۔ کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی بھی شکایت مجھی جھی جھی ہے ۔ کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی بھی شکایت کی ؟

ج ۲: آپ کوکس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے بھی مدرسہ کی تعلیم کودیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یونہی سن کر ہا تک دیا؟ اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے، اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کے اور دوسرے مدرسوں کے اور دوسرے مدرسوں کی دائے ونڈ سے مختلف ہے؟

ج سور بیری آپ کوکس جاہل نے کہددیا کہ مدارس میں سے نگلنے والے علماء میں دو کردھن' اور دین کے لیے مرضنے کی فکرنہیں ہوتی ۔غالبًا آپ نے بیہ مجھا ہے کہ دین کی کردھن بس اسی کانام ہے جو تبلیغے والوں میں پائی جاتی ہے۔

ج س: آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہوتو معاف کردوں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ نے سیجے کون سی بات لکھی ہے؟

لوگ بچھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ پچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ جیسے عقل مند جنہیں دین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے ریار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو بہنچی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے بیکا رہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو بہنچی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضرور کی سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کو بھجوار ہا ہوں تا کہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقلند تبلیغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں۔ (۱)

ان لوگوں کی نظر میں علماء اسلام اور مدارس عربیّہ کی وقعت کم ہوجاتی ہے شہر یہ بیاری حضرت مولانا سیّدا حمد رضا بجنوری رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں:

"تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی بتعت کم ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم قلعے ہیں۔ ان سے بتعت کم ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم تلاقی ہوکر، یا ان سے بے نیاز ہوکر جودین کا کام ہوگا اس کے اثر ات پائیدار ومتحکم نہ ہوں گے اور مجموعی حیثیت سے دین وعلم کواس سے نا قابل الراف نقصان بھی پہنچے گا۔ و ما علینا الا البلاغ۔ "(۱)

بيلوگ آيات جهاد في سبيل الله كومروجه

تبلیغی سرگرمیوں پرمنطبق کرتے ہیں

ياوگ جباب مروجه بيلغي سفر پر نكلته بين بيآيت پڙھتے بين:

انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله (٣)

" نکلو ملکے پھلکے اور بھاری بوجھل اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے ۔"

گویا به بدر، احد،غز وهٔ تبوک کےمجاہدا در غازی جارہے ہیں قرآنی آیات احادیث کی صریح نصوص جو قال فی سبیل اللہ میں نازل ہوئی ہیں ان کواپنی مروجہ بلیغ پر فیٹ

> (۱) " آپ کے مسائل اوران کاحل "ج-۱،ص۲۱-۲۲ ازمولانامحریوسف لدهیانوی شهید " (۲) از ارالباری شرت استیم خاری ص کاانج ۳ (۳) التوبه آیت نمبرا ۲۸

کر نے ہیں کہتے ہیں فلاں صحابی فلاں ملک میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے انہیں شہید کردیا گیا۔ مروجہ تبلیغ کا درجہ اور ثواب جہاد اور قال فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں قال میں جانیں ضائع ہوتی ہیں تبلیغ کا انداز مثبت ہے اس میں جانیں تلف نہیں ہوتیں۔
میں جانیں تلف نہیں ہوتیں۔

يلوگ جہاد کی طرح تبليغ پرايک نيکي کا ثواب سات لا کھ گنا سمجھتے ہيں مولا ناستیداحمدرضا بجنوریؓ نے لکھا ہے: جہاد کی جوعظیم الثان عظمت و کرامت شریعت کی نظر میں ہے، یہاں تک کہ جہاد میں نکلنے پر ایک نیکی کا ثواب سات لا کھ گنا تک وارد ہے وہ اس لیے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمۃ اللہ کو بلنداور کلمہ کفر وشرک کے سرنگوں کرنے کو بقس وفیس کوخیر باد کہد کر ہمیشہ کے لیے گھرسے نکل جانے کو۔ تب اس کا ثواب اتنابرا اے کہ دوسری کسی عبادت کا ثواب اس قدرنہیں۔مثلاً جہاد کے وقت ایک روپیے صرف کرنے کا ثواب سات لا کھرویے کے برابر ہے۔اس زمانے میں عام طور ہے ہماری تبلیغی جماعت کے افرادعلماء وعوام کے ذہن میں بیہ بات آگئی ہے کہ بلیغ کے کے نکلنے پر بھی ہرنیکی کا ثواب سات لا کھ کے حساب سے ملے گا، کیونکہ وہ بھی مثل جہاد کے ہے۔ اوّل تو کسی کوشارع علیہ السلام کا منصب اختیار کرکے بیہ کہنے کا حق نہیں کہ فلال عمل چونکہ فلال عمل سے مشابہ ہے، اس کیے ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ پھر جب كة قرآن وخديث كے مجموعي مطالعه سے جہاد في سبيل الله اور دوسر اعمال كافرق زمین وآسان کامعلوم ہوتا ہے۔ ذرو و ۔ قُر سنامه الجهاد ۔ جہادوین کےسب اعمال میں سے چوتی کامل ہے جس کی وجہ رہی ہے کہ بغیر اعلاء کلمة الله کے دوسرے اعمال کی ادائیکی کی شان نہایت گری ہوئی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ملخصاً حاشيه انوار الباري ص ١١٤-١١١ج-٣

نہ ہوئی تا کہان مظلوم مسلمانوں کی تائیدوتقویت ہی ہوتی یاان کے لیے کوئی مالی امداد فراہم کی جاتی۔

عام حالات میں اس جماعت کاشیوہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے افراد دینی مدارس کی ندمت کرتے ہیں، بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہان دینی مدارس کو چندہ دینا بھی حرام ہے جب تک کہ کوئی اس جماعت میں حصہ نہ لے۔اور مخفی طور پر علماء کی ندمت وتو بین کرتے رہتے ہیں اور ان کی کارگزاری کی تحقیر ومخالفت عمومی پروگرام رہتا ہے۔ قرآن کریم کے درس کے بارے میں پانظریدر کھتے ہیں کہ قرآن کریم کا درس سن کر کوئی آ دمی نیک وصالح نہیں ہوسکتا اور نہاس کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ اصلاح تو گشت کرنے سے اور جماعت کے ساتھ جانے سے ہوتی ہے۔ ایک بڑی معجد اور دینی ادارے کے بارے میں ایک بہت بڑے معیاری قتم کے مثالی تبلیغی جماعت کے رکن نے ایک دفعہ بیکہا کہ یہاں سب کام ہورہے ہیں الیکن دین کا کام نہیں ہور ہا۔احقر نے عرض کیا کہ آپ نے صرف تبلیغ کا نام ہی سنا ہے۔اس کے علاوه آپ کوکسی چیز کاعلم نہیں ، ورندایسی بات ند کہتے۔ کم وہیش پچپیں ہزار آ دمیوں کو اس ماحول میں دین تعلیم سے آ راستہ کیا گیا ہے اور کم وبیش ایک لا کھانسانوں سے زیادہ کی دینی اصلاح ہوئی ہے۔ان کےعقائد درست ہوئے ہیں اور وہ کفر،شرک اور بدعات کوچھوڑ کرامور خیر کی طرف راغب ہوئے ہیں۔کیابیدین کا کامنہیں ہے؟ بڑے بڑے مال داراور جا گیرداراورسر مایددارلوگ جماعت میں شریک ہوکراپنا تفوق جلاتے رہے ہیں جس کے پردے میں ان کی بری کارگزاری اور مظالم پر پردہ پڑار ہتا ہے۔ دینی مدارس کے فارغین علماء کرام کو بھاڑے کے ٹو خیال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے آ دمیوں کوساتھ لے جا کران کا تعارف طلبا،علما اور کمزور دیندار طبقہ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کراتے ہیں کہ بیصاحب کارخانہ دار ہیں، بیہ

حصرت استاذمولا ناصوفی عبدالحمیدسواتی "تحریرفرماتے ہیں:

"نہ ہی تنظیموں اور افراد کا حال اس ہے بھی زیادہ خراب تھا۔ بیا نقلا بی روح ہے بالكل محروم تھے۔ رجعت پہندى ان كے رگ وريشہ ميں سرايت كر كئى تھى اور يہ لاعلاج بیاری کا شکار تھے۔مولانا [عبیدالله سندهی اسرتایا قرآن کریم کے انقلابی پروگرام اوراس کی وہ تشریحات جوشاہ ولی الله دہلویؓ کے فلسفہ اور حکمت سے ثابت ہے،اس کے حامل تھے۔اس کے علاوہ مولانا کوکوئی چیز بھی مطمئن نہیں کر علق تھی۔ تبلیغی جماعت والے بڑاادعا کرتے ہیں کہان کا کام سب سے فائق اور پیغمبروں کا اصلی کام ہے۔ دعوت وتبلیغ بلاشبہ اسلام کا ایک رکن اور اصول ہے۔ تمام انبیاء کرام عليهم السلام اورتمام خلصين پيروكاران انبياء بيكام كرتے رہے ہيں اليكن تمام دين كا انحصار صرف تبليغ مين ماننااور باقى شعبول كوبالكل نظرانداز كردينااورية بمحصنا كديه باقى تودین کے کام بی نہیں، دین کا کام توبس یمی ہے جوہم کرتے ہیں۔ چھنکات کی تبلیغ، گشت کاممل، چله، چار ماه، سهروزه، جمعرات کا اجتماع، شش مابی جوژ، سالانه ایک برداعظیم اجتاع، جماعتوں کی ملک به ملک،شهر بهشهر،قربیه به قربیدروانگی،بس یہی دین ہے۔اس کے علاوہ تعلیم وتدریس، مساجد کی امامت وخطابت، تصنیف وتالیف، مدارس دینیداور تعلیم گاہوں کا قیام واجرا، سیاست ملید میں حصد لینایااس کے لیے عظیم كرناياباطل فرقول كامقابله كرناءتقر بروتح بريان كاجواب دينايابالفعل دشمنان دين كے ساتھ جنگ كرنا، يرتمام اموران كے نزديك نصاب سے خارج ہيں- گزشتہ برسوں میں کابل وافغانستان میں تقریباً ہیں لا کھ مسلمان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ان کی حمایت میں عام گنہگارمسلمان اور دینی مدارس کے طلبہ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوکرروں اورروں نواز حکومت کے مقابلہ میں جان کی بازی لگا گئے ،کیکن تبلیغی جماعت والوں کواس علاقہ کے قریب ایک اجتماع کرنے کی توقیق بھی نصیب

بڑے صنعت کار ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ فوجی کرنل ہیں، یہ انجینئر ہیں، فلال اور فلال ہیں، یہ انجینئر ہیں، فلال اور فلال ہیں، یہ کی مسجد کے امام نہیں یا کوئی مولوی نہیں، یہ کوئی مسجد کے موذن یا خادم نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ - اس طرح یہ غریب علما کی تحقیروتو ہیں ایک خاص طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ طریق قرآن کریم کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے ۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی!

اگرانصاف ہے دیکھا جائے تونی الجملة بلنے اسلام کا ایک ضروری رکن ہے اور فرض
کفالیہ ہے، لیکن غلو اور افراط تو کسی طرح روانہیں۔ اگر ماں باپ یا بیوی بچوں کی
پرورش اور حفاظت کا کوئی معقول انظام نہ ہوتو ایسی حالت میں تبلیغ کوترک کیا جاسکا
ہے، کیونکہ تعلقین کی خدمت اس حالت میں فرض عین ہوتی ہے۔ اس کوچھوڑ کر فرض
کفالیہ میں لگ جانا قطعاً روانہیں۔ بہت سے تبلیغ والے ایسی بے تدبیری کی باتیں
کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرجائے تو تب بھی بیرکام ہوتے رہتے
ہیں، حالانکہ موت وحیات کے احکام مختلف ہیں۔ ان کوخلط ملط کرنا درست نہیں۔
ہیروضعی اور بے تدبیری کی بات ہے۔

بہرحال تبلیغی جماعت کے اندرا پھے اچھے خدا پرست انسان بھی موجود ہیں۔خود
بانیان جماعت حضرت مولانا محمد الیاس،مولانا محمد یوسف اور شخ الحدیث حضرت
مولانا ذکر یا کا اخلاص وللہیت اور صدود شرع کی پابندی شک وشبہ سے بالا ہے، لیکن
جماعت کی عمومی فضار جعت پہندوں ،سر ماید داروں ، کم علموں اور علم وشمنوں سے بھری
ہوئی ہے جو اسلام کی انقلابی ذہنیت اور قر آن کے انقلابی پروگرام سے بالکل عاری
ہوئی ہے جو اسلام کی انقلابی ذہنیت اور قر آن کے انقلابی پروگرام سے بالکل عاری
ہے۔ستر سال سے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں۔ کہیں کسی ملک یا علاقہ پر توجہ مر تکز کر
کے کوئی تبلیغی اسٹیٹ بی بناڈ النے تو وہ نمونہ کا کام دیتی اور ان کوکام کرنے کا سلیقہ بھی
آتا۔ اس جماعت پراکٹر و بیشتر سر ماید دار حضرات کا تسلط رہتا ہے جو معاملات میں

بالكل ناقص اور بدرتر ثابت ہوتے ہیں۔منافع خورسمگر ذہنیت رکھتے ہیں اور بعض اوقات حلال وحرام كا امتياز بھى نہيں كرتے۔غريب پرورى اورمسكين نوازى سے عاری ہوتے ہیں اور اکثر غالی فاسد الاعتقاد معاند اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں جبکہ مولانا الیاسؓ کے پیرومرشد حضرت گنگوہیؓ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ر من كومروه تحريمي كافتوى دية بين اور نيز بهت ت تبليغ والے تمام زندگى سنت وبدعت میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ بدعت کی باطل رسومات ادا کرتے رہتے ہیں اور اس يرخاتمه موجاتا ہے۔العياذ بالله ليكن بايس ہمداس ميں كوئي شك نہيں كداس جماعت میں جانے سے اور سفر کرنے سے چھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہر تھی کا فرض ہے كدوه جب بھى جماعت ميں جائے، دوسروں كى اصلاح سے زيادہ اپنى اصلاح كا خیال مقدم رکھے۔اس کیے ہم اس جماعت کی فی الجملہ تائید وتصویب کرتے ہیں اور عوام کواس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف سے دفاع بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں بہت ہے لوگوں کی رجعت پسندی ،غلواورا فراط کود مکھ کر بڑی مایوسی ہوتی ہے۔اللہ تعالی سب کو ہدایت وسمجھ عطافر مائے۔"(۱)

مولانامحرالیاس صاحب کے بارے میں مولوی صاحب کا غلو

قولہ: "ہمارے ہاں افراط وتفریط ہے۔ تفریط والے جو ہیں تھوڑا سابھی کوئی
تکلف کردے تو کہتے ہیں اسراف کیا ہے۔ افراط والے ہیں وہ ناچ گانے سے
دکتے ہی نہیں ہیں تو اس کے سارے نمونے حدیث میں موجود ہیں۔"

الجواب: ایسے ہی افراط وتفریط کے بارہ میں اکا برعلاء نے بالخصوص اس

الجواب: ایسے ہی افراط وتفریط کے بارہ میں اکا برعلاء نے بالخصوص اس

ات کی نشاند ہی کی ہے اکثر عوام اور خواص اپنے اساتذہ، مشاکخ کے حق میں غلوکا شکار

ہوتے ہیں ہے بہت بڑا ابتلاء ہے۔ چنانچے مولوی صاحب نے کہا ہے حضرت مولانا

<sup>(</sup>۱) مولانا عبيد الله سندهي تے علوم وافكار، ص ٢٠٢١٦٨

محدالیا سی جیسا شخص ایک ہزار سال پہلے پیدانہیں ہوا۔ آپ کے حدیث کے شیخ حضرت مولانا رشید احد گنگوہ گی جنہوں نے بڑھا پے کے باعث حدیث پڑھانا موتوف کردیاتھ، لیکن حضرت مولانا محمد بحلیٰ کا ندھلوگ کی سفارش پر پھر سے حدیث کا درس شروع کیا جس میں مولانا موصوف کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہوئے شیخ الہندمولانا محمود حسن اسارت مالانا کی واپسی پر بروایت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا میرے بچانے ان کے ہاتھ پر بیعت جہاوی تھی، نیز بروایت مولانا سعید احمد خان کی کے سوال پر مولانا الیاس نے کہا بیعت جہاوی تھی، نیز بروایت مولانا سعید احمد خان کی کے سوال پر مولانا الیاس نے کہا ہم نے سیاست میں حضرت مدفی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ جس طرح ہمیں تھم دیں ہے۔ وہ جس طرح ہمیں تھم دیں گئے، ہم آپ کے تھم میں کر نہیں اٹھار کھیں گے۔لیکن مولوی صاحب ہیں انہوں نے دیگر اسلاف امت بمع آپ کے اساتہ واور مشارکخ کومنہا کردیا۔

دعوت وتبلیغ میں کا فروں کے کفراور گمراہوں کی گمراہی کی نشاندہی ضروری ہے تا کہان کو تنبیہ ہو، بیمزاج نبوت ہے، اسی میں ہدایت مضمر ہے

قولہ: ''جوگراہ ہوگئے ہیں ان کی نفرت کی بجائے ہمدردی میں رہو۔ یہ نبوت کا جذبہ ہے۔ جو جس لائن سے بھی گراہ ہے، کمل کی لائن سے، عقائد کی لائن سے تو ہماری تو ان کے لیے ہمدردی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کا رخ سیج کمراہ کو یہ نابت کرنا کہ تو گمراہ ہے، بیراستہ اس کو اسلام میں کرد ہے، کیکن کسی گراہ کو یہ نابت کرنا کہ تو گمراہ ہے، بیراستہ اس کو اسلام میں لانے کا ہے، یہ نبیں ۔اسے بیار محبت سے صراط متنقیم پرلانے کی سوچنی چاہیے۔'' الجواب: یہ فلے امام غزائی اور رازی کو بھی نہیں سوجھا گراہ کو گمراہ اور جاہل کو جاہل نہ کہو۔اگر یہ جذبہ نبوت ہے تو صد ہا قرآنی آیات جن میں اللہ تعالی اور انبیاء کی ہم

اللام نے مشرکین، کفار اور منافقین کو گراہ، جاہل اور کافر کہا ہے، ان کی تکذیب لازم آتی ہے بلکہ نبوت کا جذبہ بیہ ہے گراہ طبقہ کی خیر خواہی کے پیش نظران کے عیوب کی فٹاند ہی کی جائے، ان کو تعبیہ ہوتا کہ وہ ان کوتا ہیوں سے باز آجا کیں اور اپنی اصلاح کرلیں۔

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيُوْمَ إِنَّمَا تُجُزُوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١)

"اےمئر ہونے والو!مت بہانے بتلاؤ۔ آج کے دن وہی بدلہ پاؤ کے جوتم کرتے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا قُلْدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

"وَ كَهُ الْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ لِهِ جَوْالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ (٣)

"بِيْكَ كَافْرِ مِوعَ جَنْهُول فِي كَهَا اللّهُ هُو الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ (٣)

"بِيْكَ كَافْرِ مِوعَ جَنْهُول فِي كَهَا اللّهُ قَالِثُ ثَلاثَةٍ (٣)

لَقَدُ كَفُرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ قَالِثُ ثَلاثَةٍ (٣)

"بِيْكَ كَافْرِ مِوعَ جَنْهُول فِي اللّهُ قَالِثُ ثَلاثَةٍ (٣)

"بِيْكَ كَافْرِ مِوعَ جَنْهُول فَي كَهَا اللّهُ تَالِثُ ثَلاثَةٍ (٣)

قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَى شَيئٍ حَتَى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيْلَ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَى شَيئٍ حَتَى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيْلَ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَى شَيئٍ حَتَى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيْلَ

وُمَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ (۵)

"كهدو المساب والوتم كسى راه برنبين (يعني تم مين ايك رتى بحربهى دين نبين)
جب تك ندقائم كروتوريت اورانجيل كواورجوتم براتر اتنهار سرب كي طرف سے-"

(۱) سورة تحريم آيت نمبر کار (۲) سورة الكفر ون آيت اتا ۳ (۳) سورة ما نده آيت نمبر ۲۷ ــ (۱) سورة ما نده آيت نمبر ۲۷ (۵) الما نده آيت نمبر ۲۸ (۳) سورة ما نده آيت نمبر ۲۸ (۳)

وَيْفَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْوِى إِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النَّهِ يُنَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَاقُوْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (١) النِّهِ يُنَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَاقُوْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (١) "أوراك ميرى فردورى نبيل مردورى نبيل مردورى نبيل مردورى نبيل مردورى نبيل مردورى نبيل مردورى نبيل مردوري الله يراور مين نبيل با نكنے والا ايمان والول كو ـ ان كو ملنا ہے اپ رب سے ليكن ميل و كمتا بول تم لوگ جابل مو ـ "

البتة دعوت، بیان اورخطاب میں لہجہ زم ہونا چاہیے، حکمت، پندونصیحت کا پہلومدنظر ہو بحث ومباحثہ کی نوبت آئے تو بڑے حوصلہ اور احسن طریقہ سے جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے فرمایا:

اذُهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخُونَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٢)

"جاؤطرف فرعون کے۔اس نے بہت سراٹھایا۔سوکھواس سے بات زم، شایدوہ سوچ یاڈرے۔"

و قبال الله تبعالى: اذْعُ إِلَى سَبِينُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ (٣)

"بلااہنے رب کی راہ پر بھی باتیں سمجھا کراورنفیجت سنا کربھلی طرح اور الزام دے ان کوجس طرح بہتر ہو۔"

و قبال الله تعالى: ادْفَعُ بِالَّتِنَى هِنَ أَخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا أَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيْم (٣)

(۱) سورة بودآيت ٢٩ (٢) سورة طُاآيت نمبر٣٨ ،٨٣٨

(٣) سورة النحل آيت نمبر ١٢٥ (٣) سورة حم تجده پاره نمبر ٢٠ - آيت نمر ٢٥

"جواب میں وہ کہہ جواس ہے بہتر ہو۔ پھرتو دیکھ لے کہ تچھ میں اور جس میں دشمنی سے میں دشمنی سے میں دور سے میں دشمنی سے میں دور سے میں دور سے میں دور سے میں دار ہے تیں اور سے میں ہوتے ہیں اور سے ماتی ہے اسی کو جو بڑی قسمت والا ہے۔"
یہ بات ملتی ہے اسی کو جو بڑی قسمت والا ہے۔"

عن ابى موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسدوا (۱)

"نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کوکسی اہم کام کے لیے بھیجے (بینی امیر، عامل، قاضی وغیرہ بناتے) اسے ارشاد فرماتے لوگوں کوخوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤان سے آسانی کامعاملہ کروان پرنگی نہ ڈالو۔"

جاعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلہ میں درس قرآن کی غیرا ہمیت قولہ: ''عبدالوہاب صاحب اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ شاید ہی اس فولہ: ''عبدالوہاب صاحب اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ شاید ہی اس بندے کا وزن کوئی اورا ٹھا سکے تو ان کوایک در دوغم ہے کہ سی طرح لوگ اس کام برآ جا کیں۔''

الجواب: پاکتان میں تبلیغی مراکز میں دروس قرآن کا سلسله عرصه ہے نہیں ہورہا۔
کہیں بھی بڑے بڑے اجتماع میں دروس قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا جبکہ قرون ماضیہ
میں ہارے اکا برومشائخ علماء کا جہاں اجتماع ہوتاسب سے محتر م اور بزرگ عمر رسیدہ شخ عاضرین علماء اورعوام کو درس قرآن دیتا۔ تلاوت، ترجمہ وتفسیر سناتا۔ قرآن اور درس قرآن بی تبلیغ کا سرچشمہ اور پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا

(۱) مشكلوة ص ۳۲۳

بَلُّغْتَ رِسَالَتَهُ (١)

"اے رسول پہنچا دے جو تجھ پراترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر ایبانہ کیا تو تونے کچھنہ پہنچایااس کا پیغام۔"

اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیزی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے جوان کے دب کی طرف سے ان پرا تاری گئی ہے۔ جب کسی کو ما انول الیك من ربك کا علم نہیں ہوگا وہ شخص اس کی کیا تبلیغ کرے گا اکثر بلکہ عامۃ الناس رائے ونڈ ہے بغیر علم، بغیر تربیت، بغیرادب و آ داب کے تبلیغ کا سر شفلیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں علاء اور علم کی قدر واہمیت کم ہوجاتی ہے۔ علما سے از خود بطور امتحان پوچھتے ہیں آپ نے کتا وقت لگایا ہے۔ ایسی موضوعات، من گھڑت دکا بیتیں، قصے بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سے نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سے نہیں گئی ہے۔ ان کی بڑی سند ہیہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔

دروس قرآن كے سلسله ميں جاجی صاحب كا

حضرت لا موري يرطعن اوراس كاجواب

ہم سنا کرتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب شخ النفیر مولانا احمالی لا ہوری کے تربیت یافتہ ہیں۔حضرت شخ لا ہوری کا شب وروزمجوب ترین شغل درس قر آن اور ذکر اللهی تفا۔ فر مایا کرتے تھے مجھے میرے شخ ، مربی اور استاذ حضرت مولانا عبیدالله سندھی فیا۔ فر مایا کرتے تھے مجھے میر کھتے ہی الوداعی ملاقات میں بطور وصیت فر مایا:
احمالی! قرآن کواپنی زندگی کا پروگرام بنالواس وقت سے میں نے قرآن کواپنے سے احمالی!

(١) سورة المائدة آيت ٢٤

ے لگارکھا ہے۔

1942ء بمطابق ۱۳۷۷ھ واقم الحروف كانفرة العلوم ميں دورہ حديث كاسال تھا۔
استدر مرزا (صدر پاكستان) نے اپنے ایک بیان میں کہامولو یوں نے اسلام كوكوٹھڑى
میں بند كردیا ہے۔اس پرخطبہ جمعہ میں شخ النفیر مولا نااحم على لا ہوریؓ نے فرمایا: سكندر
مرزا! خدا سے ڈرو۔ پینتالیس سال سے میں پنجاب كے ام القری (لا ہورشیرانوالہ
سین کتاب اللہ كادرس دے رہا ہوں۔

ہم نے پچھے صفحات میں تحریر کیا ہے حاجی صاحب کو جب پتہ چلاحفرت لا ہوری کے بہتے مدرسہ عربیدرائے ویڈکی بجائے جامعہ خیر المدارس میں دورہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں دوران گفتگو یہ بھی کہا'' آپ کے دادا بہت اچھے تھے، کیکن ان کی ایک بڑی ملطی تھی عامة الناس کوقر آن کا درس دیا کرتے تھے۔''اتنے بڑے خص کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ والا تور وازرہ وزر اخوی دہ اپنا بوجھ خوداٹھالیس تو بڑی بات ہے۔ ملتا ہے؟ والا تور وازرہ وزر اخوی دوران گفتگو یہ بھی کہا حضرت لا ہوری گی آخر عمر میں عابی اس وقت جب حضرت جمعہ کے لیے مجد تشریف لائے، ہم حاضر ہوئے۔ہم نے موض کیاایک ترکی عرب عالم مہمان تشریف لائے ہیں، اگر اجازت ہوتو یہ خطاب کریں۔آپ نے فر مایا، دور دراز سے لوگ میر ابیان سننے کے لیے آتے ہیں۔اگر میں بیان نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے بیان نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے بیان نہ کروں تو یہ ان کے ماتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے موقع نہ دیا۔فاعتبر وا یا اولی الابصار۔

انبياءورسل كےعلاوہ اللہ تعالی سی کوبلا واسطہ اپنا پیغام نہیں ہجیجے،

مولاناالیاس کے بارہ میں الیی بات افتر اء ہے قولہ: ''مولاناالیاس پراللہ تعالیٰ نے جو پیغام فرمایا، پچھلی کئی صدیوں میں کسی پر

نہیں ہوا۔ پچھلے ہزار سال بھی میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اہل خیر ک داستانیں پڑھی ہیں، تحریکوں کا اپنی وسعت کے مطابق مطالعہ کیا ہے۔ خیسو المقوون قونی ثم اللذین یلونھم ٹم الذین یلونھم۔ بس تین صدی ہٹادو، اس کے بعد کوئی الیی شخصیت نہیں گزری جس نے براعظم پراٹر ڈالا ہو۔ کوئی ایک بھی نہیں۔ یکسال تمام طبقات پر، ہر ہرقوم نسل، رنگ، علاقے ، حی کہ پردہ دار عورتیں، گوئی معذور۔''

الجواب: الله تعالی این نیک بندوں پر الہام فرما تا ہے لیکن اپنا پیغام این نبیوں اور سولوں کو دیتا ہے جسے رسالت کہتے ہیں۔اس لیے انبیاء کیم السلام این امتوں سے بول مخاطب ہوئے:

أَبَلِّهُ كُمْ رِسَالاتِ رَبِّي (١)

"تم تك البخ رب كے بيغام يہنچا تا ہول-"

کتناغلوہے ایک امتی کے بارے میں کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا پیغام فر مایا۔ اس طرح کی خرافات مولانا محمد الیاسؓ کے بارہ میں پہلے بھی کہی گئی ہیں کہا گیا ہے یہ الہامی نبی متھے۔فناوی محمود میر میں ہے:

سوال: يهال پرايک تبليغی صاحب نے مندرجه ذيل تقرير فرمائی: حضرت مولانا محد البياس صاحب دراصل الهامی نبی تھے۔ انبياء پروتی آتی تھی اليکن مولانا ايسے نبی تھے جن کو ہرآنے والے واقعے کا الہام ہوتا تھا۔ گويا الهامی نبی تھے۔

الجواب حامداً ومصلیا: حضرت مولا ناالیاس صاحب کونی کہنا درست نہیں، نہالہا می نہ الجا می نہ الجا می نہ الجا می نہ الجا می نہ البامی نہ کسی اور شم کا نبی ۔ ایسے عنوا نات سے بہت غلط نبی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کلی احتر از واجب ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولا نا مرحوم کو ہر آنے واجب ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولا نا مرحوم کو ہر آنے

(١) سورة الاعراف، آيت ٢٢

والے واقعے کا الہام ہوتا تھا۔ اگر حضرت مولا نامر حوم حیات ہوتے تو ہر گز ہرگز الیمی ایسی باتوں کی اجازت نددیتے ، بلکہ تی سے روک دیتے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود عفی عند دار العلوم دیو بند ۱۹۸۰ه هم معلم معند دار العلوم دیو بند ۱۹۸۰ه هم الجواب سے جندہ محمد نظام الدین عفی عند دار العلوم دیو بند (۱)

ا جواب تئینده حمد نظام الدین می عند دارا علوم دیو.
میں کہتا ہوں غلوکس چیز کا نام ہے الحاد ، زندقہ اور کفر کون می بلاہے؟
آپ ہی اپنی اداؤں پہذر راغور کریں
ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی

جاعت میں شامل فاسق، فاجر، حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے والوں کی وکالت کی جاء دوسری طرف علماء امت، صلحاء، مشائخ، مجاہداور اہل حق قابل گردن زدنی قرار دیم علمی العجب و لضیعة الادب منصب الوہیت اور رسالت کے صیغہ میں ہے بروں کوشریک کارسمجھنا یہودونصاری کا غلوتھا جنہیں قرآن نے یوں خطاب کیا

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قُوْمٍ قَلْهُ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيْراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ (٢) قام قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيْراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ (٢) "اے اہل كتاب اپ دين ميں ناحق تجاوز نه كرو اور اپ ان پيشرووں كى خواہشات كا اتباع نه كرو جوراه راست سے بحثك كے اور دوسرول كوسيدهى راه سے

سی کوظلی ، بروزی نبی کہنے سے ختم نبوت کا انکارلازم آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے استاذ ، پیرومرشد کے بارہ میں اس طرح کاعقیدہ رکھتا ہووہ الہامی نبی ہیں یاان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، کیا اس کو قابل ستایش سمجھا جائے گا؟ الامان و

(۱) ناوی محروی جرمی ۲۹۱،۲۹۰ (۲) سورة المائده، ۷۷

الحفيظ۔ چندصدياں اور ہزارسال توبرى بات ہے، اگرمولانا الياس صاحب كوان كے اساتذہ،مشائخ،اکابر،مربی حضرات کی صف میں دیکھا جائے ان کے سامنے وہ ایک متعلم، متأدب اور چراغ شب تاب نظراً تے ہیں۔مثلاً قطب عالم حضرت مولانارشد احد گنگوی ، محدث جلیل ، حضرت شیخ مولا ناخلیل احمد انبیٹھوی ، استاذ الحدیث حضرت شیخ مولانا محمد يجي كاندهلوي، ينتخ الهندمولانامحمودحن ديوبندي، محدث كبيرعلامه انورشاه كشميريّ، في العرب والعجم حضرت مولا ناسيد حسين احد مد في محيم الامت حضرت مولانا اشرف على تقانوي ،حضرت شيخ شاه عبدالرحيم رائے پوری وامثالهم ۔وه کون سا کره ارضی اور خطئهٔ زمین ہے جوان حضرات کے علوم و فیوض سے محروم رہا ہو؟ ان کے آفتاب عالم تاب كى شعاعيں اور كرنيں وہاں تك نه پېچى ہوں؟ قرآنى تعليمات، احاديث اورسنن نبوید کا احیاء، دعوت وتربیت کی ذمہ داری، عالم اسلام میں جہادی سرگرمیوں کے جذبہ کا اجراء، زندیق اور ملحدین کاعلمی اور عملی رد، عالمی طور پر طاغوتی طاقتوں کا سامنا، سیاسیات میں ابن الوقت اور ڈکٹیٹر قسم کے لوگوں کا مقابلہ، وہ کون ساسخت اور مشکل چیلنج ہے جے ہارے اکابرنے قبول نہ کیا؟ لیکن مولوی صاحب صرف اپنے چشمہ کے خول میں ویکھنے کے عادی ہیں۔ان کوصرف وہی کچھنظر آتا ہے جواس چشمہ میں دکھائی دیتا ہے۔اس کے علاوہ دیگرمشاہدات کی فعی کرتے ہیں۔

> اذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابسار

مولانا الیاس صاحب کے بارہ میں مولوی صاحب کے ہزار سالہ احساسات پر ہم صرف بیکہ سکتے ہیں:

اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی

مولانا محمد البیاس کے بارہ میں بیر کہنا کہ انگریز کونکا لنے پر کیوں زور لگائے مولانا محمد البیاس کے بارہ میں بیر کہنا کہ انگریز کونکا لنے پر کیوں زور لگائے۔ "مولانا البیاس فرمایا کرتے تھے، انگریزوں کونکا لئے کے لیے کیوں زور لگائے۔ "موہ مسلمان بنانے پرزورلگاؤ۔"

الجواب: جہاد کی مخالفت، جہادی تنظیموں پرہٹ، ۱۸۵۷ء میں علماء ہند کے اجماعی فیلہ جہاد، خصوصاً حضرت نانوتویؓ کے اقدام جہاد کی تغلیط بیسب تمہید تھی۔مولوی صاحب نے مطلب کی بات اب کہی ہے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے تم انگریزوں کو نكالنے كے ليے كيول زورلگاتے ہو،مسلمان بنانے پرزورلگاؤ،ليكن الحمد للد ہمارے اکابر و مشائخ دوطرفہ زور صرف کرنے میں کامیاب رہے۔ انگریزوں کو بھی نکالا ملمانان ہند کا ایمان بھی بچایا۔ اس اثناء میں بے پناہ خلق حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ ملمانوں کوعیسائی اور ہندو بنانے کی مختلف تحریکات اٹھیں مگرنا کام بنادی کئیں۔ نیز تقسیم ہند کے بعد متعدد مقامات میں متعصب ہندوؤں کے تشدد اور مسلمانوں کی کمزوری کے باعث چندمسكم اقوام مهندوازم مين شامل موكنين \_مولانا ابوالكلام آزادٌ اورمولا ناحفظ الرحمن سيوباروي نے بورے ہندوستان كا دورہ كيا۔ ہندومظالم اوران كے خوف وہراس كور فع كياان اقوام كوان كے جان ومال كے بارہ ميں اطمينان دلايا، ہرطرح سے ان كى حوصله افزائی کی ،اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹے جب تک ان کوار تداد سے دوبارہ

مولوی صاحب نے انگریزوں کے مظالم نہیں دیکھے اور ندے ۱۸۵ء کے مظالم کو فور سے پڑھا ہے۔ ان کو کیا معلوم اہل اسلام اور علماء اسلام پر کیا بیتی ۔ اپنے خمار میں اس بات کا الزام مولا نامحد الیاسؓ کے سرتھوپ دیا انہوں نے بینظریہ دیا ہے۔ میں کہتا

ہوں وہ اپنے اسا تذہ ، مشائخ ، موجودہ اور پیشر وعلاء کے خلاف نہیں کہہ سکتے جن کی ساری زندگیاں اسلام کی آبیاری ، اسلامی اقد ارکی سر بلندی اور کتاب وسنت کی تعلیم و تعمیل میں بیتیں اور انگریزوں کو ہند سے نکالنے میں صرف ہوئی ہیں۔ جیسا کہ پہلی سطور میں ہم نے ذکر کیا ہے ، حضرت شخ الہندگی مالٹا سے واپسی پرمولا نامجم الیاسؒ نے ان کے ہاتھ ہر بیعت کی۔ لہذا مولوی ہاتھ ہر بیعت کی۔ لہذا مولوی صاحب اور ان کے حلیف لوگوں کی مولا نا الیاسؒ کے بارہ اس طرح کی نسبت سبحانك هذا بھتان عظیم کے زمرہ میں آتی ہے۔ هاتو ا بر هانكم ان كنتم صادقین ۔ اگر بالفرض ہم اس طرح کی نسبت سلیم کرلیں تو جمہور علاء امت کے اجماع، ان کے موقف اور مسلک کے خلاف شخص واحد کا قول معتمرا ور ججت نہیں۔

عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الاعظم ()

"ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سواد اعظم (بردی جماعت) کا اتباع کرو۔"

شيخ عبدالحق محدث د ملويّ اس حديث كي شرح ميس لكصته مين:

"مرادحث وترغيب ست براتباع آنچها كثر علما درآل جانب اند"

''اس سے مراد آماد گی اور ترغیب ہے اس مؤقف کے اتباع پر جس جانب اکثر علماء ہوں۔''

مولا نارحمت الله كيرانوي اور يا درى فنڈر

۱۰۱۰ برابریل ۱۸۵۴ء کومشہور عالم اور مناظر مولا نار حمت اللہ کیرانوی کا پادری فنڈر سے آگرہ میں مناظرہ ہوا۔ مولانا نے اسے شکست فاش دی۔ مولانا رحمت اللہ کے شاگرد (۱) مفکوہ شریف میں مکتبہ بجتبائی

مولانا شرف الحق نے ۲۳ رسمبر ۱۸۹۱ء کو دہلی کی مسجد فتح پوری میں لارڈ بشپ، جالیف لارڈ بشپ، کار تے ہیں ایسی شکست دی کہ مخالف کو شکست تسلیم کرتے ہی ہی ہی علاء نے ۱۳۰۰ ہے تک عیسائیوں کا نہ صرف ناطقہ بند کر دیا ۔ مولا ناعبد الحلیم شرر نے کئی میموں کو مسلمان بنایا غرضیکہ عیسائیوں کے بیان شروع کر دیا ۔ مولا نا کیرانو گئے کے مناظروں کی تفصیل ان کے تذکرہ میں محفوظ ہے حضر یہ نافوتو گئے ۔ مولا نا کیرانو گئے کے مناظروں کی تفاریر، میں اور ہندوساج سے مناظروں کا دکش منظر پیوں اور ہندوساج سے مناظروں کا دکش منظر

ن ۱۲۹۲ھ بمطابق ۲۷۱ء حضرت نانوتوی دبلی پہنچ۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا: آپ بھی سر بازار کھڑے ہوکرنصاری کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ٹل کران کی ہوکیا کرو۔ حضرت نانوتوی نام بتائے بغیر، اپنی شکل وصورت چھپائے تارا چند کے پاس پہنچ گئے اس سے گفتگو فرمائی۔ وہ آپ کے سامنے بات نہ کرسکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی زمانہ میں مشہور مناظر مولا نامنصور علی دہلوی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ مولا نامنصور علی بائیل کے گویا جافظ تھے، ان کا طرز مناظرہ جداگانہ تھا۔ (۱)

ماحثه شاه جهان بورسال اوّل

مئی ۱۸۷۱ء بمطابق ۱۲۹۳ هر بمقام لب دریا گر اموضع سر با نگ پور متصل جا ندا پور منابع شاہجہان بور میں حضرت نا نوتویؓ نے مشہور عیسائی پادر بوں نولس اور انیک کو مناظروں میں شکست دی۔

میله خداشناسی میں حسرت قام العلوم کی تقریر کااثر میله خداشناسی میں حسرت قام العلوم کی تقریر کااثر مرکوئی ہمہ تی وش ہو کے مولوی صاحب می جانب تک رہاتھا۔ کسی کی آنکھوں میں

<sup>(</sup>ا) موانح ترين

آنسو، کسی کی آنکھوں میں جرت، پادریوں کی بیرحالت کہ مششدرو بے مس ورکت، (ز) چنانچہ پادری نولس کی تثلیث میں تو حید اور تو حید میں تثلیث کی تقریر پر حضرت قاسم العلوم نے ڈائس پر آکر تمیں منٹ تک ایسی جوابی تقریر فرمائی کہ پادری کی تقریر کے پر نچے اڑا کر رکھ دیئے اور تثلیث کی دھجیاں بھیر کر رکھ دیں فرمایا تو حید اور تثلیث دو متضاد چیزیں ہیں جو ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں ۔ الحمد للہ قاسم العلوم اس تقریر میں سب پر غالب آگئے۔

پادری نولس نے اپنی تقریر میں مسئلہ تقدیر چھٹر کراسلام پراعتر اضات کے۔حفرت قاسم العلوم نے ایک دلی پادری انیک کو، جو بڑا زبان آ ورتھا، للکارتے ہوئے پادری نولس کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے مسئلہ تقدیر کی حقیقت پر زبر دست تقریر فرمائی اور مثالوں سے تقدیر کی صدافت پر بحث فرمائی جس پرسب خاموش ہوگئے اور کوئی بھی جواب میں نہ بول سکا۔

ای اثنا میں ایک نامعلوم پادری اٹھا جس نے منطق کی کچھ غلط سلط اصطلاحیں استعمال کیں۔مطلک (مطلق) اورمکید (مقید) بول رہاتھا اورمنطق کے مشکل ہونے کا دعوی کررہاتھا۔اس پرآپ نے فرمایا: ''تم نے منطق والے دیکھے ہی نہیں ہے منطق کی باتوں کو بھے کو کہتے ہو۔ بفضل الٰہی اب بھی ایسے آدمی (اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا) موجود ہیں جو نئے سرے منطق کو ایجاد کردیں''(۲)

۸مئی ۱۸۷۱ء کودو بے میلہ برخاست ہوا۔ باہر آتے ہی حضرت قاسم العلوم کے گرد ایک ہجوم تھا۔ ہندومسلمان سب گھیرے کھڑے تھے۔مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی سوتھی ،مگر ہندو بھی بہت خوش تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ نیلی کنگوٹی والے مولوی نے پادریوں کوخوب شکست دی۔

(۱)میله خداشنای ص ۲۵ (۲) میله خداشنای ص ۳۸،۳۷\_

اس جلسہ کے رپورٹرمولوی محمد ہاشم اور منشی محمد حیات لکھتے ہیں:

"تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب نے آگر فرمایا کہ پادری کہتے تھے گویہ مولوی صاحب ہمارے خلاف کہتے تھے، پرانصاف کی بات یہ ہے کہ ایک تقریریں اورایے مضامین ہم نے نہ سنے تھے۔ ادھر مولوی احمالی صاحب نے فرمایا کہ پادری باہم کہتے تھے آج ہم مغلوب ہو گئے۔"

پادری نولس کواسلام کی دعوت اور حضرت نا نوتو کی کاا دائے حق آپ پادری کے خیمہ میں گئے اور کہا ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ چونکہ اخلاق باعث محبت ہے اور محبت باعث خیر خواہی ہوتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ دو کلمے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ سے کہیں۔ پادری صاحب نے کہا کہے۔ آپ نے فرمایا: "دین عیسوی سے تو بہ سیجیے اور دین محمدی اختیار کیجے۔ دنیا چندروزہ ہے اور عذاب آخرت بہت بخت ہے''

پادری صاحب نے کہا بیشک اور بیہ کہہ کر خاموش ہور ہے۔ آپ نے فر مایا: اگر ہنوز
آپ کوتاً مل ہے تو اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ حق واضح کر دے۔ اگر آپ اخلاص سے دعا
کریں گے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ضرور حق کو روشن کرے گا۔ پا دری صاحب نے کہا
میں روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو روشن کر دے۔

آپ نے فرمایا یوں دعا کیجے کہ مذہبوں میں سے جو مذہب تن ہو، وہ مذہب روش موجائے اور حق وباطل متمیز ہوجائے۔ پادری صاحب نے کہا میں آپ کاشکریدادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں اتنافکر کیا اور میں آپ کی اس بات کو یا در کھوں گا۔ ہوں کہ آپ نیک کا اقر ارشکست اور قاسم العلوم سے تا کڑ پادری انیک نے کہا:

وعوت دینا کیا ہی کمال ہے۔

ارب بتلائے مولوی صاحب! مولا نامحم الیاس صاحب ہے پہلے اور ان کے بعد علماء ہنداور ان کے ساتھ اہل اسلام سے انگریزوں کو مسلمان بنانے پرزور لگانے میں کیا کسر باقی رہی جس کا بقول آپ کے مولا نامحم الیاس کو شکوہ ہے؟ مولوی صاحب کہدر ہے ہیں وعوت کا ذہن ختم ہو چکا تھا، شاید اس لیے اسلام کا دفاع اور باطل کے خلاف تقاریر و مناظرہ اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنا اور قال فی سبیل اللہ کووہ اپنی مروجہ بلیغ کے خلاف سمجھتے ہوں۔

اس طرح اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ علماء اسلام انگریزوں اور ہمہ قسم کے كفر کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے آغاز پراسلام ،علماءانام اور جلہ اقوام نے انگریزوں سے آزادی کی جنگ شروع کردی ہمیشہ ان سے برسر پیار رہے۔ایک دن کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ آپ جیسے لوگوں کا وجود ہی کہاں تھا، الابد کہ انگریزوں کے بھی خواہ، وفادار نیچری، غلامی اور نوکری کا ذہن رکھنے والے وڈ برے، جا گیرداراورسرمایددار یا مدامنت پیشه انگریز نواز مولوی، واعظ اور پیریا معاشره میں کاسه لیسی کرنے والے بیکارخوشامدی، بدعات ورسوم کے ہم نواجنہوں نے ہمیشہ مجاہدین اور اہل حق کےخلاف غلامی کور جے دی ،ایسے لوگ ہردور میں موجودر ہے، لہذا ہے کہا جاسکتا ہے کہاس عرصہ میں انگریزوں کے خلاف اہل اسلام اور علماء عظام فریضہ وعوت جیسے پروگرام سے غافل رہے ہوں کفر کے خلاف نبردآ زمائی جیسی عزیمت کورک کردیا ہو۔ مولانامدني كي نظر مين يشخ الهندمولا نامحمود حسن کی جنگ آزادی میں عزیمت، بزرگی اور برتری فينخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احد تحرير فرماتي بين:

''کیا پوچھتے ہو؟ ہم کو بہت ہے اس قتم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا اور بہت ہے علاء اسلام سے گفتگو ہوئی، پرنہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایساعالم دیکھا۔ ایک بٹلا دہلا سا آدمی، میلے سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں۔ ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے (کہ صلحت کے خلاف میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے (کہ صلحت کے خلاف تھا) کہ وہ حق کہتے تھے، پراگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان تا یا کہ وہ چھٹرا کرتے ہیں جب کوئی تہ بیر بنا کہ تقدیر کے مسئلے کو یا دری جب چھٹرا کرتے ہیں جب کوئی تہیں بہتی شروع کی تحسیں، پراس شخص نے ایسا ان سب کواڑ ایا کہ پہتہ نہ لگنے دیا۔'(ا)

کھتر یوں نے کہا کوئی اوتار ہوں تو ہوں

مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، نیلی کنگوٹی بغل میں دبی ہوئی، بیان کرنے کھڑا ہوا۔ ایسی تقریریں بیان کیس کہ پادریوں کو جواب نہ آیا۔ کوئی او تارہوں تو ہوں۔ (۲)

لائد کیکھراج کا بیان ہے کہ ایک مولوی صاحب قاسم علی اس طرف کے تھے۔ان کا حال بیان سیجھے۔ان کے سر پرعلم کی سرسوتی (علم کی دیوی) بول رہی تھی۔(۳)

الجمد للد مولا نا الیاسؓ ہے بہت پہلے جہاں انگریزوں کو ہندوستان ہے نکالنے کی کوشش کی گئی ان کے نکالنے پر زور لگایا گیا، وہاں مسلمانوں کا ایمان بچانے اور ارتد ادیعنی اہل اسلام کوعیسائی بنانے کی سعی لا حاصل کے سامنے سد سکندری تغییر کرنے میں علیا نے کسی قتم کی کسرنہیں اٹھار کھی۔ مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں انہیں شکست میں علیا نے کسی قتم کی کسرنہیں اٹھار کھی۔ مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں انہیں شکست دے کر پھر تو اضعاً ان کے مکان پر جاکر بیار سے ان کی منت اور خوشامد کر کے اسلام کی

"مولانا محمود حسن کے پیرومرشد حاجی الداد الله اور استاذ ومر بی مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوئی جن کی تعلیمات اور ارشاد و تربیت سے ایسا شیر دل انقلاب لانے والا مردمیدان ظاہر ہوا کہ اس نے انگریزوں کے قصر استبداد ومظالم کے ہی قلعہ میں زلرلہ ڈال دیا۔ ایام تحریک خلافت میں ایک بزرگ نقشبندی صاحب کشف دیو بند آئے۔ مولانا کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت نانوتوی کے مزار پر حاضر ہو کر مراقب ہوئے۔ دیر تک مراقبہ میں رہے۔ بعد کو فر مایا کہ میں نے مراقبہ میں حضرت نانوتوی ہوئے۔ دیر تک مراقبہ میں حضرت نانوتوی کے طرف اشارہ کرکے فر مایا کہ مولوی محمود حسن عرش خداوندی کو پکڑے ہوئے اصرار کر طرف اشارہ کرکے فر مایا کہ مولوی محمود حسن عرش خداوندی کو پکڑے ہوئے اصرار کر میں کے میں کہ انگریزوں کو جلد ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ "(۱)

ای معنوی جدوجهد کابیا تر ہوا کہ اگریز (باوجود ہرفتم کی مادی تو توں کے اور باوجود اس کے کہ ہندوستان کی آزادی اس کی عظیم الثان مصلحوں کے لیے پیغام فائقی) ہندوستان سے چلا گیا خود چھوڑ کر چلا گیا، ورنہ کی کے قیاس و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے نظے گا اگر تکلا بھی تو اس طرح بلاخون و خرابہ بیک بنی ودوگوش یہاں سے مند کالاکرے گا۔قدرت کے فنی ہاتھوں کی کارگز اریوں کو مادہ پرست ظاہر بین اشخاص نہیں مانتے، مگر واقعات عالم ان کو بعض حدود پر لے جاکر ماننے پر مجبور کردیتے ہیں۔ ذلك مانتے، مگر واقعات عالم ان کو بعض حدود پر لے جاکر ماننے پر مجبور کردیتے ہیں۔ ذلك تنظیم العزیز العلیم۔ قبل اللہ ملك الملك تؤتی الملك من تشآء و تعز من تشآء و تعن کل شع، قدیو۔

اگریزدشمنی ہمارے اکابر کی طبع ثانیہ بن چکی تھی جیسے سیدنا موی علیہ السلام نے مسئلہ تو حید کے ساتھ فرعون سے رہجی کہا:

فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِي إِسْرَائِيْلَ (ا)

"میری قوم بنی اسرائیل کوآزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو۔" ہندوستان کی آزادی جارے اکابر کی زندگی کابردا موضوع رہا ہے حتی کہمرنے کے بعد قبر میں بھی خدائے ذوالجلال سے یہی التجا کررہے ہیں ادھر حضرت شیخ الہند کے اونی مريدى طرف يمنسوب كياجار ہاہے كدائكريز كے نكالنے پر كيول زورلگاتے ہو۔ ای طرح شخ مد فی این ایک طویل مکتوب میں انگریزوں کی اسلام دستمنی کا نقشه اس طرح تعینی اور انگرین ول کو مندوستان سے نکالنے کوافضل جہاد قراردیے ہیں: "روئے زمین پراور ہندوستان میں سب سے بردادیم ناسلیم کا انگر بز ہے۔اس نے جس قدراسلام كوبربادكيا ہے اوركرر باہ اوركرنے كى قوت ركھتا ہے، دنيا بحرمين كى قوم اورکسی ملک نے نہیں کیا۔ ہندو کی وشمنی اس کی وشمنی کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ ذرہ پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔اس لیے انگریز کی مدداور جمایت کرناکسی حال میں جائز نہیں ہخت حرام ہے۔ کانگریس میں شریک ہونا ہندو کی حمایت نہیں بلکہ ایک مشترك مقصد مين ساتھ ہے۔جس طرح ايك ريل گاڑى كے ايك ڈبين بين كراك ہندواورایک مسلمان و بلی کوسفر کرتے ہیں ، اس طرح انگریزوں کی قوت کوضعیف کرنا ، ملك سے انكا اقتدار كھٹانا اور نكالنا، اپ ملك اور قوم كوآزاد كرانا دارالحرب سے سخت موذی و من کونکال کر باشندوں کونجات دلا نا ہندوقوم کا مقصد ہے۔ یہی مسلمان کا بھی ہے، وہی سکھ کا بھی ہے، وہی پاری کا بھی۔ لہذا محاذ جنگ اور میدان عمل مشترک ہوگا۔ اس میں ایک کا دوسرے کو مدد کرنائبیں ہے بلکہ ہرایک کامشترک میدان میں اتر کر ا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ جب گاؤں میں آگ لگی ہے توسب کافرض ہے کہ اس کو بچھائیں بلکہ سلمانوں کافرض اولین ہے کہ مندوستان کوآ زاد کروائیں۔

<sup>(</sup>١) نقش حيات حصد دوم ص ٢٨، ٢٩ عزيز پبليكيشنز ٥٦ ميكلوژروژلا مور

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف آيت ١٠٥

ہ جنہیں بلکہ ہمیشہ سے سب سے بڑی عبادت الہی یہی ہے۔ سب سے بڑے وشمن اسلام کے مٹانے میں جس قدر بھی ممکن ہو، حصد لیا جائے۔ قرآن میں یہی ہے:

عاتِدُواْ فِی سَبِیْلِ اللّهِ الّذِیْنَ یُقَاتِدُونکُمْ اللهِ اللّهِ الّذِیْنَ یُقَاتِدُونکُمْ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ

والسلام از دیوبند و اجمادی الا ولی ۱۳۹۹ ه نگ اسلاف حسین احمد غفرله

نون: پھر میں آپ کونفیحت کرتا ہوں، خبر دار! خبر دار! انگریزوں کی ادنی درجہ کی بھی جایت اور خیر خوائی و مددگاری نہ سیجے۔ بید نیا اور آخرت کا وہال ہے۔ ولایتی چیزوں سے خود رکیے اور دوسروں کو روکیے اور جس قدر بھی ممکن ہو، مسلمانوں میں اتحاد و تنظیم سیجے اور گور زمنٹ کی قوت کو برباد کرنے کی تدبیر سیجے۔

سپاه صحابه پر بی موقوف نہیں ، پاک و ہند میں علماء دیو بند کی دینی ، مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بیغی ذہن نہیں رکھتیں مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بیغی ذہن ہیں رکھتیں

قولہ: '' بجھے مولوی الیاس نے بتایا ایک لڑکا جوشروع سے یہاں رائے ونڈ میں
پڑھا ہے، پکااس کا ذہن سپاہ صحابہ کا ہے، ذرا تبلیغی ذہن نہیں ہے۔''

الجواب: عمرف سپاہ صحابہ پرہی موقوف نہیں، پاک وہند میں علاء دیو بند کی دینی و
ہزی جماعتیں مثلاً مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار، تنظیم اہل سنت، جمعیت علاء اسلام،

تحریک خدام اہل سنت، جمعیۃ اشاعت التوحید والسنۃ ، جہادی مشائخ سلوک و طریقت وغیرہم بطور دعوت اور دفاع جس سطح پرکام کررہی ہیں، ان میں بھی ذراتبلیغی فراتبلیغی و المن میں بھی فراتبلیغی و المن میں بھی اللہ میں بھی اللہ و بی جماعتوں کا سااصلاحی پروگرام رکھتے ہیں۔ میام واقع ہے ایک مرتبہ جمعیت علاء اسلام نے لا ہور میں کونشن کا انعقاد کیا۔

(۱) بددارالاسلام رہا، انگریزوں نے بجوم کر کے دارالحرب بنایا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہان کو نکالیں۔

(۱) مسلمانوں كوغير مسلموں كى رعايابن كرندر بهنا چاہيے۔ وكن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا

(۳) مسلمان بادشاہوں اور حاکموں کوئل وغارت کرکے انہوں نے اس اسلامی ملا۔ پرغاصبانہ قبضنہ کیا۔

(۴) ہندوستان کی فوجوں اورخز انوں اور ہتھیاروں سے تمام ممالک اسلامیہ کو برباد کیا اور لاکھوں مسلمان ہرجگہ میں قتل وغارت کیے گئے۔

(۵) مسلمانان ہندگی جان، مال، عزت، دین سب کو برباد کررہے ہیں اوراس طرح ہمارے غیر مسلم پڑوسیوں کو۔ مسلمانوں پرجس طرح اپنے دین، جان، مال، عزت، ائل وعبال کی حفاظت فرض ہے۔ ای طرح پڑوسیوں کی خبر گیری اور ہمدردی ضروری ہے، اگر چہوہ غیر مسلم ہوں۔ ہندواگر جنگ آزادی کررہے ہیں تو محض ملکی ضروریات کی بنا پر، گر ہمارے لیے تو ملک، دین، سیاست، فقر و فاقہ وغیرہ سب اس کے متقاضی ہیں۔

ہنرواگر ہماراخون چوسنا چاہتا ہے اور اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹے سکتا تو انگریز تفریباً تین سو برس سے ہماراخون چوس رہائے، اور باوجود ہرطرح سے ہرملک میں فنا کر دینے کے آئے بھی اس کوچین نہیں آ رہا۔ آئ بھی علاوہ ہندوستان کے فلسطین اور مرحد میں سب کوقل و غارت کرتا ہے۔ ہندوول کو بھی اس نے ہمارا دیمن بنایا۔ انگریزوں سے پہلے ہندومسلمان میں اس قدرنفرت نہھی۔ تاریخ اور پرانے واقعات شاہر ہیں۔مسلمانوں کو لازم ہے کہ کوئی بھی آئے ان کے اصلی اور سب سے برئے دیمن کو فکست دیتا ہوتو اس کے ساتھ ہوکر اس دیمن کو اور اس کی قوت کو دیتا سے مٹادیں۔

مختلف دینی جماعتوں اور ساجی تنظیموں کو دعوت دی اور کہا جب ہم بھی اپنے کام کودین سبجھتے ہیں تو کیوں نہ ہم رائے ونڈ جا کر ان کے بروں کو دعوت دیں، چنانچے علمان فی مہاں کے امراء اور علماء حضرات کو کنونش میں آنے کی دعوت دی۔ وہاں کے استاذ حدیث بات سنتے ہی جوش میں آگئے کچھ کا کچھ سایا، جرت میں پر گئے داعی تو ہم ہیں اور پہلوگ بات سنتے ہی جوش میں آگئے کچھ کا کچھ سایا، جرت میں پر گئے داعی تو ہم ہیں اور پہلوگ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں! اکرام مسلم بھی بھول گئے۔ ان میں سے بعض ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں! اکرام مسلم بھی بھول گئے۔ ان میں سے بعض مصرات کے دل میں آیا ہم بھی ان کو پچھ اپنے دل کی سنائیں، لیکن بروں نے کہاان کو حضرات کے دل میں آیا ہم بھی ان کو پچھ اپنے دل کی سنائیں، لیکن بروں نے کہاان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

غیروں سے کہاتم نے غیروں سے ساتم نے

پچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا
مروجہ بیلیغی ہجوم میں اضافہ ہواتو طلب علم میں کمی

آگئی اورلوگوں میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا

قولہ: ''قوسال اگر لگے جائل بن کے پچھطلب گاربن کے، پچرآپ لوگ ہیرا

بن جاؤگے۔ ایبااللہ تعالی تم پر اپنا فیضان اتارے گاکہ تم انسانیت کی ہدایت کا

ذریعہ بن جاؤگے۔ ایک مدرسے کے چندلڑکوں پہزندگی کھیا دینا! سارے عالم

کے انسانوں پر اثر انداز ہوں۔ سال لگانے سے ترجیحات بدلنا مقصود ہوتا ہے۔

کے انسانوں پر اثر انداز ہوں۔ سال لگانے سے ترجیحات بدلنا مقصود ہوتا ہے۔

بنانغ بھی اب اتنا وسیع عمل ہو چکا ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔

جن کو اللہ تعالی علم بھی دے اور مزاج بھی ان کا مولا نا سعیدا حمد خان صاحب والا

ہو۔توسال تم لگاؤاورا یے نہ لگاؤ جیسے مولوی لگارہے ہیں۔ بیتمناہے کہتم سال

لگاؤ جیسے دیباتی آدمی لگاتا ہے۔ سال گزارنے کے چکر میں ناقدری کرتے

ہیں (مولوی) پھر بغیر کھے لیے واپس آجاتے ہیں۔"

الجواب: جب سے بلیغی جوم میں اضافہ ہوا ہے، طلب علم میں کی آگئ اور روز افزوں
اس رسی ہڑ ہونگ میں عامۃ الناس کا جوش وخروش بڑھا تو ان میں ایک نئ سوچ نے جنم
الیان لوگوں نے اسے اپنی کرامت سمجھا جب چلہ، چار مہینے اور سال لگانے سے ایک مخص ببلغ بن جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو مدارس اور مساجد کی تعلیم میں حفظ اور درس طفی میں دس بارہ سال کے لیے کیوں چھوڑیں، مقصدتو وین دار ، نمازی بنااور متشرع مثل وصورت اختیار کرنا ہی ہے۔ زیادہ پڑھنے پڑھانے سے وقت بھی صرف ہوتا ہے اور بہی قبل وصورت اختیار کرنا ہی ہے۔ زیادہ پڑھنے پڑھانے سے وقت بھی صرف ہوتا ہے اور جس میں ایک بچاپئی محنت اور شوق سے قر آن وحدیث، فقداور تفییر کاعلم عاصل کر دور جس میں ایک بچاپئی محنت اور شوق سے قر آن وحدیث، فقداور تفییر کاعلم عاصل کر ساتہ ہو ایک ابہت بڑا مینا رسی کھتا ہے ، اس کو ایک ایک لائن دی جاتی ہے کہ بڑعم خودوہ اسے نیکی کا بہت بڑا مینا رسیحھتا ہے اور ایک بہت بڑی فیر سے محروم ہوجا تا ہے جو تمام دینی امور کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہے بچپن اور عفوان شباب میں وراثت نبوی کا حصول۔

قال النسر صلہ اللہ علیہ و مسلم نوان الانساء لمد مور ثورا دونا داولا

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذه بحظ وافر (۱)

''انبیاءکسی کودیناراور درہم کا وارث نہیں بناتے۔وہ تو یقیناعلم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل کیا ،اس نے اپنے لیے بہت بڑانصیب بنالیا۔''

خيركم من تعلم القران و علمه (٢)

"م میں بہتروہ ہے جوقر آن کاعلم سیکھا اور سکھائے۔"

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (٣)

"جس كے متعلق اللہ خير كاارادہ كرتا ہے،اس كودين ميں دانش اور بمجھ عطا كرتا ہے۔"

(۱) المشكوة ص ۱۳۳ كتاب العلم (۲) ايضاً ص ۱۸۳ كتاب فضائل القرآن -(۳) ايضاً ص ۲۳ كتاب العلم - بخارى ص ۱۶ اج ا، كتاب العلم

دراصل عالم کاان کے داؤیس آناان کی وضع داری کی پابندی کرنامشکل ہے۔وہان کی سنی سنائی باتوں پر جوان کی تبلیغ کا مدار ہیں، پرنہیں چلتا بلکہ اپنی خداداد بصیرت، فراست سے کام لیتا ہے، غلط بات پر جرح کرتا ہے، لہذاان کے ہاں عالم کے بجائے ہے ملم کی مانگ زیادہ ہے۔

اس تقریر میں جہالت کو ہدایت کے لیے سرچشمہ اور ایک بے علم تبلیغی کو ہیرا بننے کا سرفیفیکیٹ دیا گیا ہے اور کہا ہے جاہل بن کر تبلیغ میں سال لگاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فیضان اتارے گا۔ کیا میسب با تیں مولوی صاحب کی خانہ زاد ہیں وہ ان کو میہ منصب تقسیم کر رہا ہے؟ واللہ میہ افتر اء ہے۔ قرآن مجید کے ما خذ اور مراجع پر عبور اور اطلاع کے بغیر کوئی شخص ہدایت کا سرچشمہ اور فیضان الہی کا مور داور ہیرانہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کوتمام زندگی علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

عن ابى هريرة قال قلت يا رسول الله! انى اسمع منك حديثاً كثيرا انساه قال ابسط ردآء ك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمّ فضممته فما نسيت شيئا بعد (۱)

''ابو ہر پرۃ کہتے ہیں میں نے کہایا رسول اللہ! میں آپ سے بہت کی احادیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چا در بچھالو میں نے چا در بچھالی۔ پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ابو ہر پر ہؓ کی چا در کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا سینہ سے لگالو۔ ہیں نے اسے سینہ سے لگالیا۔ اس کے بعد میں بھی نہیں بھولا۔'' خواجہ سن نظامیؓ نے اپنی اردوشرح بخاری میں اس کی کیا ہی خوب تعبیر کی ہے کہ نبی خواجہ سن نظامیؓ نے اپنی اردوشرح بخاری میں اس کی کیا ہی خوب تعبیر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان اللی کے دولب کف حضرت ابو ہر پر ہؓ کی چا در میں ڈال

(۱) بخاری شریف ص۲۲ج۱

جابل بن کرسال لگانے سے بقول مولوی صاحب کے تم لوگ ہیرا بن جاؤ گے علم
دین پڑھنے پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں۔سال لگانے سے اگر ساری دنیا کے لیے
ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو پھر جہل مرکب کس چیز کا نام ہے۔ایک ہوتا ہے جہل
بیط اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب جہل بسیط ایک آ دمی فی الواقع جابل ہوا وروہ اپنے
آپ کو جابل سمجھے اور ایک آ دمی جو واقع میں جابل ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے تو یہ
جہل مرکب ہے۔

#### هرکس که نه داند و بداند که بداند درجهل مرکب ابدالد هربماند

جابل آدی دس سال لگانے سے جہل مرکب ہی ہوگا۔ یادرہے تشکیل ہوتے ہی ہے والی اور ہادی بن جاتے ہیں، ان کے ہاں پیشگی علم دین پڑھنا پڑھانا ضروری نہیں۔ فضائل جلنج کی تعلیم سے یہی ان پڑھلوگ باور کراتے ہیں ہم سال اور چلدلگانے والے میں اس کے مستحق اور مصداق ہیں، اس لیے ان لوگوں کی نسبت مشہور ہے کہتے ہیں مدارس اور مساجد میں قرآن و حدیث کی تدریس تو ہوتی ہے، لیکن دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث اپنی جگر گئیں دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث کی تدریس تو ہوتی ہے، لیکن دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث اپنی جگر گئیں دعون ۔ ایس کے کیا کہنے! یہ ہان کادیباتی بن کے سال لگانا اور ترجیحات کا بدلنا، اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ایس جہالت کی بجائے جات کا بدلنا، اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ایس جہالت کی بجائے جات کا موری میں ہیٹھتے، قرآن و حدیث کا درس سنتے ، اپنی اپنے اہل وعیال اور عاصول کی اصلاح کرتے، خود کو علامہ فہامہ بچھ کر علاء کے آئے نے اور نہ قرآن و حدیث کی درس و قد ریس ، علماء اور طلباء سے نفرت کرتے۔

دعوت وتبلیغ اورامر بالمعروف و نهی عن المنکر کے لیے عالم ہوناضروری ہے کیونکہ اندیشہ ہے جابل آ دمی معروف ومنکر کا امتیاز کیے بغیر منکر کی تبلیغ کرے گا اور معروف سے منع کرے گا۔ ہمارے شیخ استاذ حضرت مولا نامحد سرفراز خان نے آیات وا حادیث اور

اسلاف امت کے حوالہ سے اس موضوع پر روشیٰ ڈالی ہے۔ آپ کامضمون ہمارے اس مصودہ کے آخر میں ملحق ہے۔ نیز مولوی صاحب کہتے ہیں تم سال لگاؤ، پر ایسے نہ لگاؤ چیسے مولوی لگارہ ہیں۔ بیہ ہمان کے ہاں علماء کی تذکیل اور جابل آدمی کی تو قیر بیہ جان کے ہاں علماء کی تذکیل اور جابل آدمی کی تو قیر بیہ ان کا نبیلغ علم اور ان کی جرائت۔ ان کی بید ذہنیت باشٹنائے چند علماء اور اکابر، اکثر تبلیغیوں میں کار فرماہے۔

"بلند كرتا ب الله تعالى تم ميں سے ان لوگوں كوجوا يمان لائے اور ان لوگوں كوجنہيں علم ديا گيا ہے كئى درجات ميں۔"

باقی رہا ایک مدرسہ کے چندلڑکوں پر زندگی کھیا دینا مساجد، مدارس، وارالعلوم اور جامعات میں دین کی اصل محنت ہوتی ہے۔ اس سے جو افراد تیار ہوتے ہیں، وہ صحح معنوں میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ انہی کے وجود سے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ، علم کلام اور دیگر علوم واجبہ کے باعث دین و دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہی لوگ ججۃ اللہ فی الارض، دین کے محافظ اور شہداء اللہ ہیں۔ ان کے فقد ان سے دنیا میں آفات، حوادث اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ جہالت، گراہی، بودین، بدعات و خرافات کا ظہور و غلبہ ہوتا ہے۔ بحد اللہ تعالی امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات بدعات و خرافات کا ظہور و غلبہ ہوتا ہے۔ بحد اللہ تعالی امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات بدعات میں یہ سلسل چلا آ رہا ہے۔ دنیا بھی ان سے خالی نہیں رہی۔ حضرت ربیعت الرائ نے متجد نبوی میں پڑھا اور پڑھایا۔ ان کے درس میں امام ما لک نے زانو نے تلمذ الرائ نے متجد نبوی میں پڑھا اور پڑھایا۔ ان کے درس میں امام ما لک نے زانو نے تلمذ تہہ کیا حرم نبوی کے استاذ اور امام دارالبحر ت کہلائے۔ امام ابوضنے فیڈنے کو فہ ہیں درس

(١) سورة المجادلة آيت ١١

دیا جس سے امام محد اور قاضی ابو یوسف پیدا ہوئے۔ امام محد نے قرآن وحدیث کے مؤاخذ ومراجع ، صحابہ کے آثار امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے اجتہا دات سے فقہ مرتب کی اس کی تدوین کی جب کہ قاضی ابو یوسف محدث اور قاضی الشرق والغرب کہلائے۔

ام شاہ ولی اللہ نے دہلی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے لیے دینی علمی ، سیاسی فارمولا تیار کیا جس کا نام ججۃ اللہ البالغہ ہے۔ ان کے درس سے چندا فراد تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز جن کی عمر بارہ سال تھی ، علمی امانت ان کے ہر دکی اور دنیا سے چل بیے۔ شاہ عبد العزیز جوعلی الاطلاق سارے ہندوستان کے استاذ کہلائے ، امت سلمہ کی ہر طرح کی رہنمائی کی ، ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر جہاد کی بنیا در کھی۔ سیداحمد شہید گوان کا امیر بنایا۔ فقیہ الاسلام مولا ناعبد الحکی بندوستان کو جہاد کا امیر بنایا۔ فقیہ الاسلام مولا ناشاہ محمد آسمعیل شہید گوان کا نائب مقرر کیا ہندوستان میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا ناشاہ محمد آسمیل شہید گوان کا نائب مقرر کیا ہندوستان میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا نامحمود جسن " میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا نامحمود جسن " میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا نامحمود نے ان حضرات کے کاموں کی مستحمول ناسید حسین احمد مدفئ اور ان کے ساتھیوں نے ان حضرات کے کاموں کی محمل گی۔

بخلاف اس کے اگر ناخواندہ، ان پڑھ اور شھیٹھ جاہل لوگوں کو تبلیغ کی تفکیل دے کر عوام کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا اور بیسلسلہ جواس وقت چل رہا ہے، اس کو ترقی دی جاتی تو یہی کچھ ہوتا جو آج ہور ہا ہے۔ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جو اپنے آپ کو فواندہ سجھتے اور علماء پر اپنی برتری جتاتے ساری دنیا میں جہالت کا دور دورہ ہوتا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اسلام کواس سے کوئی نقصان نہ تھا، کیکن اس کے برعکس اگر سابق قتم کے لوگ نہ ہوتے تو اسلام کی سے صورت حال سے آشنانہ ہوتے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا لم يبق عالما اتخذ

الناس رء وسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا (۱)
"بہال تک کہ اللہ تعالیٰ کی عالم کو باقی نہ رکھے گاتو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں
گے۔ان ہے مسائل دریافت کریں گے تو وہ بغیر علم اور فہم کے فتوی (جواب) دیں
گے۔خود بھی گمراہی میں پڑیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔"

سنت الله ہے ہدایت کا نظام الله کی کتاب اور اس کے داعی انبیاء ،علاء اور ربانی لوگوں سے نہیں اور ربانی لوگوں سے وابستہ رہا ہے ، ان پڑھلوگوں سے نہیں قولہ: "اس وقت الله کی ہدایت کا نظام تبلغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے خانقا ہوں اور مدارس کے ساتھ ، اب تبلغ کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے کہ تین دن لگانے سے آدمی بدل جاتا ہے تو الله تعالی کی صفت ہدایت کا جوظہور ہورہا ہے نا، وہ تبلیغ میں ہورہا ہے ۔"

الجواب: مدایت کا نظام، الله کی کتاب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات، احادیث اورفقهائے کرام اہل علم کے استنباط واجتها وسے وابستہ ہے۔
قال الله تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدَّى لَّلْمُتَّقِيْنَ (۲)

"برکتاب اس میں کوئی شکنہیں۔ ہدایت ہے پر ہیزگاروں کے لیے،
"بیکتاب اس میں کوئی شکنہیں۔ ہدایت ہے پر ہیزگاروں کے لیے،
عن مالك بن انس مرسلاقال قال رسول الله صلى الله عليه

عن مالك بن انس مرسلاقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (س)

"حضرت امام مالك بن انس = بطريق مرسل روايت برسول الله صلى الله عليه

(١) بخارى ص ٢٠ جو باب رفع العلم و قبضه مشكوة كتاب العلم ص ٣٣ ج ا

(r) سورة البقرة آيت (m) رواه في المؤطا المفكوة ص اسباب الاعتصام\_

وسلم نے فرمایا میں دو چیزی تم میں چھوڑے جارہا ہوں۔ جب تک مضبوطی سے ان کو خطاع رہوگے ، بھی گراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔'
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتاب اللہ کے حاملین ، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے تین طبقات کا ذکر کیا ہے: انبیاء، ربانیین اور احبار، اللہ تعالیٰ نے ان تین کے ساتھ نظام ہدایت وابستہ کیا ہے۔ جب تک دنیا میں بیلوگ موجود ہوں گے، ان کی بقاسے ہدایت کو بقا اور دوام حاصل ہوگا۔

قال الله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلًا

"ہم نے توراۃ اتاری جس میں ہدایت اور نورتھا۔اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے جو خدا تعالی کے عظم کے آگے مطبع تھے یہود یوں کے لیے اور ربانی لوگ اور علماء بوجہ اس کے کہان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا اور اللہ کی کتاب پر گواہ تھے۔ پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو شمن قلیل کے عوض فروخت نہ کرو۔"

مروجة بلیغی مزاج ،مزاج نبوت نهیں۔مزاج نبوت آپ کااسوه حسنه ہے اوراس کا سیح نقشه احادیث و آثار میں ملتا ہے قولہ: " د تبلیغی مزاج ،مزاج نبوت ہے۔ کوئی اختلافی مسئلہ نبر پر بیان نہ کرو۔ " الجواب: یہ مداہنت نہیں تو اور کیا ہے؟ منبر پر اختلافی مسائل بیان نہ ہوں تو حق و

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آيت نمبر٣٣

باطل اور دین اسلام کی حقانیت کا پنة کیسے چلے گا؟ اس کے لیے آخر کون می مجلس منعقر ہوگی؟ اگر بغیر منبر مجلس منعقد ہوتو پھر بھی اہل علم احقاق حق اور ابطال باطل میں مداہند سے کا منہیں لیتے۔اختلافی مسائل بیان کرنا ان کے فریضہ میں داخل ہے۔اللہ تعالی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فر مایا ہے:

"وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يَّوُمِنُونَ (١)

"ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگرتا کہ آپ ان کے لیے ان مسائل کی وضاحت کردیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور ہدایت اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جوایمان رکھتی ہے۔"

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ (٢)

"بيقرآن بني اسرائيل كے متعلق اكثر ان مسائل كا ذكر كرتا ہے جن ميں وہ اختلاف كياكرتے تھے۔"

الله تعالیٰ نے یکے بعددیگرے ارسال رسل اور انزال کتب کا مقصدیمی بتلایا جن مسائل میں اہل باطل نے حق کو خلط ملط کردیا تھا، ان کو بیان کیا جائے۔وفسی الباب آیات کثیرة۔

ایک دفعہ گوجرانوالہ کے مقامی تبلیغی حضرات نے مرکز میں علماء کا جوڑ رکھا۔ اس مجلس میں علماء مدعوین میں سے کسی ایک کو بیان کا موقع نہ دیا۔ چنانچہ وقت لگانے کے لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ وہی سر دردی، سہ روزہ، عشرہ، چلہ، چار مہینے، سال مجروقت لگانے کے لیے بیشہ وارانہ تکرار وتعاقب کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ تھا علماء کا

(١) سورة النحل، آيث ٢٨ (٢) سورة العنكبوت، آيت ٢٧

ا) جناب ما لك ين الحويرث سے روايت ب

"قال أتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى فأقمنا عنده عشرين ليلة و كان رحيما رفيقا رقيقا فلمّا رأى شوقنا الى اهلينا قال ارجعو فكونوا فيهم علموهم وصلّوا فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم أحدكم وليوم كم أكبر كم (١)

"میں آنخضرت کی خدمت میں چند ساتھوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم آپ کی خدمت میں ہیں راتیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم، رفیق (اور رقیق فدمت میں ہیں راتیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم، رفیق (اور رقیق القلب) تھے۔ جب آپ نے دیکھا ہم اپنے اہل وعیال کی طرف مشاق ہیں آپ نے اجازت دے دی۔ فرمایا گھرول کو چلے جاؤ، ان میں رہواور ان کو سکھا ؤ۔ نماز پڑھواور جب نماز کا وقت ہوتو تم میں سے کوئی ایک اذان کے اور امامت وہ کرائے جو تم میں ہوا ہو۔"

دوسری روایت میں اس کے قریب و نسحن شببة متقاربون کے الفاظ ہیں یعنی ہم جوان ایک دوسرے کے قریب ن (ہم عمر) تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا ہم گھروں کو جانے کے متمنی ہیں آپ نے اجازت دے دی۔

تيسرى روايت كالفاظ ييس:

وكان النبى صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى

(۱) بخاری ج:اص ۸۸

العلماء ورثة الانبياء (الحديث)

بابنمبره

اكابر علماء هند

اور دعوت وارشاد میں ان کی مساعی جمیله

بلادكم فعلموهم (١)

" آنخضرت صلی الله علیه وسلم بڑے مہر بان تھے۔ فر مایا اگرتم اپنے گھروں کو چلے جاؤ ان کوسکھلاؤ۔''

دیکھیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھروں کو واپسی کا شوق دیکھا تو ہیں دن
کی اقامت کے بعد ازخودا جازت طلب کیے بغیران کو گھر جانے کی اجازت دے دی،
کیونکہ آپ رحیم اور رفیق (اور رقیق القلب) تھے۔ یہ ہمزاج نبوت - حالانکہ آپ کی صحبت اور آپ کا فیضان کیمیا اثر تھا۔ اس کے برعکس اگر ان لوگوں کے ہاں کوئی پھنس جائے تو اس کی خلاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ شروع میں مولوی صاحب نے بار بار دہرایا ہے ہمارے لیے دور نبوی میں کوئی مثال نہیں۔ قدم قدم پرآپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ان مدعیوں کو کہاں نصیب؟

ہندوستان پرانگریزوں کے قبضہ کی ابتداء سے لے کرآخرتک علماء اسلام دعوت و تبلیغ کے فریضے سے عافل نہیں رہے علماء اسلام دعوت و بلیغ کے فریضے سے عافل نہیں رہے قولہ: پچھلے سو برس سے یورپی قومیں طافت ورہوئیں تو ہمارادعوت والاذہن ختم ہو چکا تھا۔

الجواب: مندوستان میں مجموعی طور پر انگریزوں کا قبضہ ڈیڑھ سوسال رہا۔ اتنے عرصه میں علماء اسلام، اہل حق نے ہندوستان میں توحید کا پرچم بلند کیے رکھا۔ ماسجائی، آریساج اور ہندوستان کے بڑے سناتن دھرمی اور مناظر میدان میں آئے اور منہ کی کھائی۔ اس طرح انگریزوں نے جاہا کہ اپنی حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں عیسائیت کوفروغ دیں اور ہندوستان کی مسلم آبادی کوعیسائیت میں بدل ویں الیکن علماء حق کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی کے مقابلہ میں یادری فنڈرکو ہندوستان اور ترکی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یا دری فنڈرکوانگلینڈ سے بندوستان لایا گیا۔ اس نے جا بجاعلائے اسلام کومناظرہ کا چیلنے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بروقت مولا نارحمت الله كيرانوي كواس كاجواب بناديا \_مولا ناعيسائيت كي تحريفات اور وجل وفریب سے خوب واقف اور ماہر تھے۔ آپ نے اس کا چیلنے قبول کیا۔ پوری قوم نے دیکھا یا دری نے مناظرہ کو ادھورا چھوڑا، لاجواب ہوکر بھا گا۔ اسلام کو فتح عظیم نفیب ہوئی۔ اسی پربس نہیں بلکہ ۱۸۵۷ء میں پوری قوم نے آزادی کی جنگ اوی اس میں علماء پیش پیش تھے۔

### ديكرال رانفيحت خودرافضيحت

قولہ: "اپنی فہم وفراست کو اسلاف کے تابع کرتے چلو۔ ہمارے موجودہ حضرات اعتدال سے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر کی تعلیمات اور کتابوں کا گہرامطالعہ نہیں کیا۔خطابت کا جوش تھا، زورتھا۔ جو فقاوی اوراصول کتابوں کا گہرامطالعہ نہیں کیا۔خطابت کا جوش تھا، زورتھا۔ جو فقاوی اوراصول کھے گئے تھے، بس وہی کافی ہیں۔اس پراپنے عقلی دلائل دیناوہ نا مناسب بات ہے۔"

الجواب: سوچنے کی بات ہے مولوی صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دور نہوی اور خلفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال موجو دنہیں، حضرت ابو بکر میں غلطی ہونی تھی اور ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علاء جس مقصد کے لیے اٹھے اور ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علاء جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس تک نہ بہنچ سکے، حدید بیا کے مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی، ان سے آپ کی بیا کم روری پر مبنی تھی، اس قتم کے خیالات میں کون تی اسلاف کی تا بعداری ہے؟ کیا یہی راہ اعتدال ہے؟

#### <sup>-</sup> ويگرال رانفيحت خودرافضيحت

کہاجاسکتا ہے آپ نے بھی اپنے اکابر کی تعلیمات اور کتابوں کا گہرامطالعہ نہیں کیا۔ خطابت کا زورتھا، شورتھا اور لوگوں کی واہ واہ نے شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ جو فناوی اور اصول لکھے گئے تھے، بس وہی کافی تھے۔ اس پر اپنے عقلی دلائل دینانا مناسب بات ہے۔

مولا ناامین صفدراو کاڑوی کی شدت طبع کا ذکرخلاف واقعہ ہے قولہ:''میں نے عرض کیانا کہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث کارد کرنے والے تھے، مولا ناصفدر صاحبؓ ان کے لہجے میں بہت زیادہ تختی تھی اور بہت زیادہ شدت

تھی۔ میری ان کی جار گھنٹے کی ایک محفل ہوئی تھی۔ صرف میں تو ان سے استفادے کے لیے گیا تھا۔ اس پر انہوں نے جو کچھ فرمایا، وہ کہتے رہے: ہم سنتے رہے۔ ان کے لیجے میں بہت زیادہ شدت تھی۔''

الجواب: مولا نامجرامین صفدراوکا ڑوگ نہایت خوش مزاج ،خوش طبع ،ہنس کھ ، بیان اور ادائے مطالب میں نرم لہجر رکھنے والی شخصیت سے ۔بڑے سے بڑے حریف کے مقابلہ میں بھی وسعت ظرفی سے کام لیتے سے ۔اوّل سے آخر تک بیان اور زبان میں شدت اور تخی نہ آنے دیتے ۔مدّ مقابل کی تخی اور دشنام طرازی سے بھی مشتعل نہ ہوئے شدت اور تکی نہ آنے دیتے ۔مدّ مقابل کی تخی اور دشنام طرازی سے بھی مشتعل نہ ہوئے اور ترکی بہترکی جواب سے اجتناب کرتے ۔البتہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ، موضوع سے نہ خود بٹتے اور نہ دوسروں کو بٹنے دیتے راقم الحروف ایک موقع پرخود مجلس مناظرہ میں شریک بلکہ معین تھا۔ جب فریق مخالف کی طرف سے معاملہ صد سے بڑھ گیا تو مجھ سے مشورہ کرکے موضوع تحن کا آغاز کیا، نہایت خوش اسلو بی سے جواب دیا اور اپنا دفاع کیا ۔معلوم نہیں کہ آج تک کسی نے ان کے لب ولہجہ میں شخق کی شکایت کی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سلف صالحین ،ائمہ اور اسلاف کے مؤقف ومسلک کو بُر اکہنا

محض طعن نہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے قولہ: ''حضرت تھانویؓ نے لکھا ہے' جوظا ہر دین پڑمل کرے اور سلف صالحین کو برا بھلانہ کچہ، وہ اہل حق میں سے ہے۔'' ہاں اگر وہ صالحین، ائمہ اور اسلاف پر دلیر ہوجائے تو پھر وہ فاسق ہے، فرقہ باطلہ نہیں ہے۔ یہ گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ صالحین پر تنقید کرنا ایسی کہ جن سے ان کی شان میں کمی آتی ہے۔ یہ قیدتو قیامت تک چلتی رہے گی۔''

قال الله تعالى: و مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ (ا) «نبين مَراه كرتْ ساتهاس كَمَرفاسقين كور" اس معلوم مواكه فاسق مَراه موتا ہے۔

شیعوں کے بارہ میں کشف کے سلسلہ میں امام شاہ ولی اللّٰہ اوراستاذ

شیخ مولا نامحرسر فراز خان صفدر پراعتر اض اوراس کا جواب طالب علم کاسوال: "مولا ناسر فراز صفدر صاحب نے شیعہ کے عقائد امامت اور ختم نبوت پرا نکار ذکر کیا ہے اوراس پرشاہ ولی اللہ کا کشف نقل کیا ہے۔"

مولوی صاحب کا جواب: "کشف سے ہماری جان بچاؤ۔ پہلے ہی کشف سے ہماری جان بچاؤ۔ پہلے ہی کشف سے ہماری تبلغ برباد ہوگئ ہے۔ ہمیں کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اصول دین اور مسائل دین کی بات ہوگی تو کسی کا کشف معتر نہیں ہے۔ یہاں صرف قرآن وحدیث، صحابہ اور علماء را تخین کی بات چلے گی۔ شاہ ولی اللہ" سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، کیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، کیکن ان کے کشف ان کی ذات سے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی جت نہیں ہیں۔ نہ کشف تائید میں لایا جاسکتا ہے، شدر کیل میں۔"

الجواب: حضرت شیخ استاذ مولا نامحد سرفراز خان صفدر مدخله نے ارشادالشیعه باب سوم میں شیعه اور عقیدہ امامت پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ شیعه امامیه کا بیعقیدہ ہے کہ حضرات ائمه کرام اللہ تعالی کا نور ، مفترض الطاعت اور معصوم ہیں۔ دنیا و آخرت ان کی مکیت ہے۔ جس کو جو چاہیں دیں اور جس چیز کو چاہیں ، حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام کردیں اور انہیں ہیہ جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ شیعه امامیہ کے کردیں اور انہیں ہیہ جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ شیعه امامیہ کے

الجواب: حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ جبکہ آپ نے بعد میں اس کی تر دیدان الفاظ میں کردی ہے'' ہاں ،اگر وہ سلف صالحین اور انکہ اسلاف پر دلیر ہوجائے تو وہ فاسق ہے، فرقہ باطلہ میں سے نہیں ہے۔'' سلف صالحین ، انکہ اور اسلاف پردلیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہتا ہو۔ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہتا ہو۔ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہتا عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے۔ مثلاً یہ کہنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے حضرت علی سے خلافت چھین کی اور مصلی پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی سے خلافت چھین کی اور مصلی پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی فاطمہ سے حق فدک کو غصب کرلیا تو کیا ایسی با تیں صرف فسق میں داخل ہیں؟ ہرگز نہیں ، فاطمہ سے تعیدہ اور ایمان کی خرابی ہے۔لیکن مولوی صاحب ہیں اس قتم کی باتوں کو تقید سے تعیم کرتے ہیں اور ان الفاظ میں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تقیدتو قیامت تک چلتی سے تعیم کرتے ہیں اور ان الفاظ میں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تقیدتو قیامت تک چلتی دے گی ۔ عام مسلمانوں کو گائی دینا اور بڑا بھلا کہنا فسق ہے ، اس میں صحابہ اور انکہ کی کیا خصوصیت ہے ؟

قال النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق و قتاله كفر (۱) "مسلمان كوگالى دينافسق اوراس تقال كفر -،"

چونکہ مولوی صاحب خود اس مرض میں مبتلا ہیں جس میں ائمہ دین پر طعن کو معمولی سمجھتے ہیں اور حضرت تھا نوی گافر مان بالکل صحیح ہے کہ ائمہ دین پر طعن کرنے والا اہل حق میں سے ہیں اور حضرت تھا نوی گافر مان بالکل صحیح ہے کہ ائمہ دین پر طعن کرنے والا اہل حق میں سے نہیں ہوسکتا۔

دوسری جگہ کہتے ہیں''تووہ فاسق ہیں، گمراہ نہیں''۔ فاسق ہیں، گمراہ نہیں؟ فسق کا اثبات اور گمراہی کی نفی عجیب اصطلاح ہے۔ وہ کیمافسق ہے جس میں گمراہی نہ ہو؟ فسق تو گمراہی کی بڑی سیڑھی ہے۔ اگر فسق گمراہی نہیں تو پھر ہدایت اور فسق دونوں میں جمع ممکن ہوگی۔ولیس لہ نظیر۔

<sup>(</sup>۱)مسلم مع شرح نووی ۲ بص ۵۸ اصح المطالع دبلی

نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور متند کتاب ابوجعفر یعقوب کلینی رازی (التوفی ۱۳۲۸)
کی کتاب الجامع الکافی ہے جوامام منتظر ومعصوم کی مصدقہ ہے انہوں نے فرمایا: هسسندا
کاف کشیعتنا۔ یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے بالکل کافی ہے۔

مضمون بالا کی تائیدوتعریف میں حضرت شیخ نے اصول کافی سے چھ حوالے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد بطور تائید قبیمات الہید سے دوحوالے نقل کیے ہیں جن کا حاصل ہیں ہاہ ہوں اللہ فرماتے ہیں میں نے آنخضرت سے روحانی اور کشفی طور پر شیعہ کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے مذہب کا بطلان لفظ امام سے ہوتا ہے۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے جان لیا کہ شیعہ کے زد کیا مام معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کی طرف باطنی طور پروی آتی ہے۔ معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کی طرف باطنی طور پروی آتی ہے۔ اس معنی میں امام نبی ہی ہوتا ہے۔ سوشیعہ کا مذہب انکار ختم نبوت کو ستاز م ہے۔ اللہ تعالی اس معنی میں امام نبی ہی ہوتا ہے۔ سوشیعہ کا مذہب انکار ختم نبوت کو ستاز م ہے۔ اللہ تعالی ان کا ناس کرے۔

حضرت مریم نے سیدناعیسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گویا ہوئے: اِنّی عَبْدُ اللّٰہِ الّٰنِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلَنِی مُبارَکا (۱)

سیسیدناعیسی کا کلام ہے، بینیں کہہ سکتے کہ بید حضرت مریم کا اشارہ ہے۔ البتدان کے اشارہ کرنے سے سیدناعیسی نے کلام کیا۔ یہی امام شاہ ولی اللہ فرمارہ ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شیعہ مذہب کے باطل ہونے کا اشارہ دیا تو میں نے اپنے غور وفکر سے سمجھا چونکہ ان کے ہاں امام کا رتبہ انبیاء کے برابرہ، لہذا یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔

عن على رضى الله عنه بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يسمن قاضياً فقلت يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن

(۱) مریم:۳۱،۳۰\_

ولا علم لى بالقضاء فقال سيهدى الله قلبك ويثبت لسانك اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاوّل حتى تسمع كلام الأخر فانه أحرى ان يتبين لك القضاء قال فما شككت فى قضاء بعد رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه ()

"دخضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی مقرر کیا تو میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ مجھے(قاضی بناکر) بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوعمر ہوں اور مجھے قضا کا کوئی علم نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے دل کی رہنمائی کرے گا اور تیری زبان مضبوط کرے گا۔ جب دوآ دمی تیرے پاس مقدمہ لے کرآئیں تو پہلے فریق کے جق میں فیصلہ نہ دینا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ من لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے بھی قضا میں شک نہیں کیا۔ "

ای طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کے مذہب کے بطلان کا اشارہ دیا اورامام شاہ ولی اللہ نے لفظ امام میں غوروتا کمل کے بعداصل حقیقت کو پالیا۔ ختم نبوت کے انکار پر استدلال آپ کے اجتہا داور استنباط کا نتیجہ ہے۔ کشف سے تو صرف شیعہ کے انکار پر استدلال آپ کے اجتہا داور استنباط کا نتیجہ ہے۔ کشف سے تو صرف شیعہ کے مذہب کا باطل ہونا ثابت ہوا۔ اس سے قبل مسوی شرح مؤطاسے ہم نے آپ کی جو مختیق پیش کی ہے ، اس میں کشف کا کوئی ذکر نہیں۔

مولوی صاحب سمجھے خود نہیں اور طنز کیا ہے حضرت شیخ استاذ مولا نا سرفراز خان صفدر اورامام طا کفہ شاہ ولی اللّٰہ پر۔حدہے کہ ایک قصہ گو واعظ اکا ہر ومشائخ پرطعن کرے اور اسے یو چھنے والاکوئی نہ ہو۔

چوں سخن بشنوی زابل دل مگو که خطا ست سخن شناس نگ دلبرا خطا اینجا ست

(١) مشكوة شريف ج:٢-ص ٣٢٥ باب الامر في القصناء والخوف منه يطبع مجتبائي

علیم الامت حضرت تھانویؓ کے مواعظ اوران کی کتابوں میں پیچیدہ علمی زبان اور عام فہم نہ ہونے کاشکوہ اوراس کا جواب قولہ: "حضرت تھانویؓ کے مواعظ پڑھے۔ عام آ دمی میں اس سے استفادے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اتنی پیچیدہ علمی زبان ہے۔ لگتا پہتھا کہ حضرت تھانویؓ کے مواعظ میں ایسے تھے جن کاعلمی شوق، شعور بیرار کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے اور عوام بھی ایسے تھے جن کاعلمی شوق، شعور بیرار

تو ہمارے اکابرین کی تحریریں بڑی پیچیدہ تھیں۔ ان میں علمی جھلک، علمی رنگت تھی۔ پہلے محفل معلی مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور لوگ اس کو سمجھے بھی۔ آپ بھی مواعظ پڑھنا حضرت تھا نویؒ کے۔ اس میں منطقی اصطلاحات، عربی اصطلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی تو کجا، ایک مدرسہ کا طالب علم بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کیا لکھا ہے۔''

الجواب: اہل علم جانے ہیں ہمارے گزشتہ اکابر میں سے حکیم الامت حفرت تھانویؓ کا انداز بیان اور اسلوب تحریر جتنا مہل، آسان اور واضح ہے، شاید ہی ان کے معاصرین میں سے کی اور کا ہو۔ آپ کے مواعظ 'الا بقا'' عام فہم ،سلیس اور موثر ہیں۔ ان سے ہزار ہا خلق کو نفع پہنچا۔ ان میں بیا عجاز ہے کہ شریعت اور طریقت کے رموز اور نکات آپ مولا نا روی کی طرح اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اور عام لوگ برابر مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت تھانویؓ کی جملے میں اس کے فظی اور معنوی اشکال کو برابر مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت تھانویؓ کی جملے میں اس کے فظی اور معنوی اشکال کو بعد دیگرے حکایات، کہانی اور قصوں کے ذریعے ہندی کی چندی نکال دیتے ہیں، بعد دیگرے حکایات، کہانی اور قصوں کے ذریعے ہندی کی چندی نکال دیتے ہیں، بعد دیگرے حکایات، کہانی اور قصوں کے ذریعے ہندی کی چندی نکال دیتے ہیں، جنانچے مسئلہ میں کی قتم کا ابہام اور اشکال باتی نہیں رہتا۔

علوم وفنون میں بالحضوص طلباء اور علماء کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے دوسرے مؤلفین کی نبیت قریب الفہم ہیں۔ متوسط درجہ کے اعتبار سے دوسرے مؤلفین کی نبیت قریب الفہم ہیں۔ متوسط درجہ کے اشخاص کو ان کے لیے معلم اور استاذ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیان القرآن کی زبان علمی ہے، البتہ مواعظ اور افادہ عوام کے لیے آپ کی تصانیف دین اسلام اور شریعت کی منتبین اور عام فہم انداز میں ترجمانی کرتی ہیں۔

سے کہنا عام آ دی کے لیے اس میں استفادہ کی کوئی شکل نہیں اور اتنی پیچیدہ علمی زبان ہے کہنا عام آ دی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یاعوام بھی ایسے جن کاعلمی شوق اور شعور بیدارتھا، حقیقت کا منہ چڑانے والی بات ہے۔ ماشاء اللہ اس وقت بھی بے شارلوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت تھا نوگ کے مواعظ اور کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کومعلوم ہے کہ آپ کے بیانات اور تحریرات میں کیا مشکل پیش آئی۔ چاہیے تھا مولوی صاحب تقابلاً دونوں حضرات کے بیانات اور تحریرات پیش کرتے تا کہ حقیقت حال کا پینہ چل جاتا۔

ہم نے عرض کیا ہے حضرت تھا نوگ کے مواعظ میں اگر منطقی اصطلاحات اور مسائل تصوف زیر بحث آئے ہیں تو مولا نا روم کی طرح انہیں تمثیل اور مشاہدات کے اسلوب میں واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے کوئی ایک متنفس بھی ایسانہ ہوتا جو بات کو سمجھ نہ یا تا ہو۔

فاضل اديب اورمؤرخ محمرحسن عسكرى كي تحريركا اقتباس

ایک بہت بڑے فاصل ادیب اور مؤرخ محمد حسن عسکری اپنی تحریر میں حکیم الامت حضرت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوگ کی علمی وادبی خدمات کے بارہ میں لکھتے ہیں: حضرت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوگ کی شرح غزلیات حافظ اور شرح مثنوی مولا نائے روم "پھر حضرت مولا ناتھا نوگ کی شرح غزلیات حافظ اور شرح مثنوی مولا نائے روم

عرصے تک رسالوں میں قسط وارشائع ہوتی رہی ہیں۔حضرت کا مقصد تو خیر دین تھا،
لیکن جو چاہے صرف ان دو کتابوں سے شاعری کی پوری تعلیم اخذ کرسکتا ہے بلکہ جو شخص بھی تھے معنوں میں روایتی شاعری سے آگاہی حاصل کرنا چاہے،اس کے لیے موجودہ حالات میں واحد ذریعہ یہی دو کتابیں ہیں۔'(۱)

عشق حقیقی اور عشق مجازی کے تعلق پر تصوف کی کتابوں میں بہت پچھ لکھا گیا ہے،
لیکن مولا ناتھا نوگ نے ایک نہایت ہی آسان اور عام فہم اسلوب اختیار کیا ہے۔ حضر ت
نے پہلے تو یہ وضاحت کردی ہے کہ ایک زمانے میں عشق مجازی کو بھی سلوک میں ایک طریقے کے طور پر استعال کیا گیا ہے، مگر آج کل طبیعتوں میں حرام سے بیخے کی فکر اور تقوی نہیں رہا اس لیے بیطریقہ بھی اب متروک ہے۔ اس کے بعد تصریح فرمائی ہے کہ نفس کے رذائل اور خصوصاً کبر کو جو سب رذائل کی جڑ ہے، دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ سے کہ ایک ایک کرکے دور کیا جائے، مگر اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے اور اکثر تو سرے سے کا میا بی بہیں ہوتی۔ (۲)

شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمد عثانی کی تفسیر عثانی کواپنی جامعیت، اختصار، زبان و بیان کی سلاست اور فصاحت کے اعتبار سے اردو تفاسیر میں خاص مقام حاصل ہے۔ اردو زبان میں بیش میں ہے۔ اردو زبان میں بیش ایک زبان میں بیش ایک اور آرہی ہیں، کیکن وہ اپنے باب میں ایک لاجواب تفسیر ہے۔ تفسیر عثانی کا اعجاز آج بھی مسلم ہے۔

افریقہ کے سفر میں مودودی صاحب سے پوچھا گیا کہ اردوزبان میں مختصر، آسان اور جامع تفسیراس وقت آپ کی نظر میں کون سے ججواب دیا کتفسیرعثانی۔

تفیر پربس نہیں،حضرت مولانا شبیراحمد عثاثیً اکابرعلاء دیو بندخصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے علوم وافکار کے ترجمان سمجھے جاتے تھے۔اسی طرح حضرت مولانا

(١)وقت كى را كني ص ١٢١،١٢٠ مكتبه محراب لا مورو ١٩٤٤ء (٢) ايضاً

مفتی کفایت اللہ صاحب کے فقاوی دوسرے تمام فقاوی سے فاکن ہیں۔ان فقاوی میں زمانہ حال کے مطابق جن مسائل کی ترجیحات کو اختیار کیا ہے، معاصر علمانے ان پراعتماد کیا ہے اوران مسائل اوراحکام کو مہل انداز میں سمجھایا ہے گویا وہ ایک وعظ ونصیحت کی سمجھایا ہے۔ ویا وہ ایک وعظ ونصیحت کی سمائل اوراحکام کو مہل انداز میں سمجھایا ہے گویا وہ ایک وعظ ونصیحت کی سمل سمائل ہے۔ ہمارے استاذ حضرت صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فتوی کی اصل زبان یہی ہے۔

سحبان الہندمولا نا احمد سعید دہلوگ کی تفسیر کشف الرحمٰن اردو میں ایسی بلیغ تفسیر ہے جس نے اردوزبان میں بڑے لوگوں کو پینکٹروں میل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

مولا ناحسین علیؓ نے بھی مسکد حیات النبی کا انکار نہیں کیا، بلکہوہ

ساع موتی کی حدتک مسئلہ میں بحث سے بھی رو کتے تھے قولہ: "جمہورکا مسلک بیہ کہانبیاء اپنی قبور میں جسم اور روح کے اعتبار سے زندہ ہیں ۔... لیکن جو بات آ گے آگئ جس کومولا نا حسین علی نے شروع کیا ۔... قاری طیب صاحب کے آنے پرمماتی حضرات میں سے مولا ناغلام اللہ خان صاحب نے رجوع کرلیا تھا۔"

الجواب: حضرت شیخ مولاناحسین علی کی شخصیت اختلاف سے بالاتر ہے۔ ساع و عدم ساع کے موضوع میں آپ کے تلامذہ ومریدین باوجوداختلاف کے آپ کے اقوال و افادات کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ کا اصل موضوع تو حید تھا۔ آپ نے بھی ساع اور عدم ساع کوا پناموضوع نہیں بنایا۔

بیان میں سیف عربیاں اور تمام مشر کا نہ رسوم اور بدعات کے خلاف جبل الاستقامہ اور اعلاء کلمۃ الحق میں لا یہ خافون لو مۃ لائم کی شان کے حامل تھے، کے سانحہ ارتحال کوملت کا نقصانِ عظیم خیال کرتے ہوئے دلی حزن وملال کا اظہار کرتا ہے۔'' شیخ النفیر حضرت مولا نا احمالی لا ہوریؒ سے بار ہاسنا گیا،''مولا نا حسین علی صاحب عاشق قرآن اور فنافی التو حید تھے''

شیخ القرآن مولا ناغلام الله خان نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اقدس پرصلوق وسلام کے ساع سے بھی انکار نہیں کیا حضرت شیخ القرآن کے بارہ میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قاری محمد طیب صاحب کی آمد پر انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ بتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے انکار کب کیا تھا کہ بعد میں رجوع کر لیا جم الحجاء میں قاری محمد طیب صاحب کی آمد سے پہلے تعلیم کہ بعد میں رجوع کر لیا جم الحجاء میں قاری محمد طیب صاحب کی آمد سے پہلے تعلیم القرآن ماہ عمر مرفر از خان القرآن ماہ عمر مرفر از خان صاحب صفد رمد ظل تحریر فرانے ہیں:

''اس مسئلہ پراتفاق واجماع کا اقرار جمعیت اشاعت التوحید والسنۃ کوبھی ہے، چنانچہ ماہنامہ تعلیم القرآن میں تصریح موجود ہے: ''باقی رہا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس صلوٰۃ وسلام کے ساع کا مسئلہ تو اس میں فریقین کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔'' (۱)

حضرت شیخ مولا نامحد سرفراز خان صفد رمد ظلهٔ بلاشبه عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں قولہ: ایک طالب علم نے سوال کیا کہ مولا نامحد سرفراز خان صاحب نے ان (۱) المسلک المصور ص ۱۲۔

(شیعه) کے کفر کی تین وجوه بیان فرمائی ہیں توجواب میں کہا کہ:

" اگرمولانا سرفراز خان نے کہا ہے تو کیا ان سے غلطی سرز دنہیں ہو گئی؟
مولانا سرفراز خان صاحب ہمارے سرکے تاج ہیں، کیکن انہوں نے ساری عمر
منفی پہلو پر لکھا ہے۔ منفی پہلو پر لکھتے لکھتے قلم میں شدت آ جاتی ہے۔ ان کی جو
کتب ہیں، ان میں بر بلویت کا رو، رافضیت کا رو، غیر مقلدیت کا رو، رو، رو،
رو۔ ساری زندگی رو میں گزری۔ جو آ دمی رو کرتا رہتا ہے، اس کی بات میں
شدت آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہایک زمانہ آ کے گا کہایک
طبقہ ہوگا جو حب اہل بیت کا دعویٰ کرے گا، ان کا لقب رافضی ہوگا، ان کوئل کرو،
وہ مشرک ہیں ۔۔۔۔۔ یہ حدیث غلط ہے، چا ہے اس کومولانا سرفراز خان نے بھی
نقل کی ہے، "

الجواب: کسی بزرگ کی تنقیص کا عجیب پرفریب انداز ہے کہ پہلے" سرکا تاج"
کہدیااور بعد میں معتر ضانہ تقید کا نشانہ بناڈالا اوراپی عادت سے بازنہ آئے اوران کی خدمات کے عنوان کو بطور استہزاء" رد،رد،رد" سے تعییر کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مولوی صاحب نے علم وادب کی حدود سے تجاوز کر کے ایک محن امت کے حق میں ناسیاسی اور ناشکری کا اظہار کیا ہے۔۔

حافظاعلم وادب ورز که در خدمت شاه هرکه را این نه بود لائق درگاه نه بود

شخ استاذ مولا نامحد سرفراز خان صفد رصاحب مد ظلہ نے اپنی تصانیف میں فرق باطلہ کے عقائد فاسدہ کا پرزوررد کیا، ان کی دوراز کارتحریف اور تاویلات کا پردہ چاک کیا اور اہل حق کے موقف کو کتاب وسنت کے دلائل و براہین سے واضح کیا۔ آپ کی تصانیف کا ایک گراں بار ذخیرہ آپ کی خدمات پرشاہد ہے۔ آپ اس حدیث کا مصداق ہیں جس

میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہردور میں میری امت کا ایک عادل طبقہ دین اور علم دین کا حامل ہوگا۔ بدعت اور سنت کی پہچان کے جواصول شخ نے ''راہ سنت' کے مقدمہ میں تحریر کیے ہیں، اہل علم کے لیے نوا درات ہیں۔ احیاء سنت کے مقدمہ میں تحریر کیے ہیں، اہل علم کے لیے نوا درات ہیں۔ احیاء سنت کے مقدمہ میں ''راہ سنت' ایک علمی شاہ کار ہے۔ اس دور میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ امام شاطبی کی '' راہین قاطعہ'' اور محدث اعظم مولا ناخلیل احمد انبیٹھو کی کی '' براہین قاطعہ'' کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔ وللہ درہ حیث لم یو لگف علی نمطہ و منو اللہ مثلہ۔

بفضلہ تعالی شخ کا ایک مقام ہے جوابے دور میں مقتدایان دین اور پیشوایان اسلام کو حاصل ہوتا ہے۔اصحاب علم ومعرفت نے امام احمہ کے بارے میں فرمایا ہے،ابوحاتم نے کہا:

اذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه من اصحاب السنة (۱)

"اگركى كود يھوكدامام احمد بن عنبل سے محبت كرتا ہے تو يفين كروكدوہ صاحب سنت ہے۔"

بلاشبہ ہمارے شیخ مدظلہ بھی عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں جن سے محبت والفت مژدہ ایمان اور علامت اتباع سنت ہے اور جن سے بعد و تنافر فسق و بدعت کی ضانت

ابراہیم بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين (رواه البيهقي)

(١) تهذيب تاريخ دمثق كبيرج ٢ص ٢٣، طبع بيروت تهذيب الكمال ج اص ٢٥٧ طبع بغداد

" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلف کے بعد ہر جماعت میں سے اس کا عادل طبقہ کتاب وسنت کے علم کا حامل ومحافظ ہوگا، اس علم سے دین میں سے اس کا عادل طبقہ کتاب وسنت کے علم کا حامل ومحافظ ہوگا، اس علم سے دین میں حدسے تجاوز کرنے والول کی تحریف کی نفی کرے گا، دروغ گوئی اور غلط تم کے دعوے کارد کرے گا، آیات واحادیث میں بے علم لوگوں کی غلط تاویل کی تر دید کرے گا۔ "(۱)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ علم دین کی تعلیم اور نشر واشاعت کی طرح اسے ردّ وبدل،
اس کی صحیح شکل وہیئت کو مٹانے اور حق وباطل میں تعلیم واختلاط سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح باطل طبقہ کے جھوٹے دعاوی کا رد کرنا، ہوا پرست و جاہل لوگوں کی دین میں غلط تاویلات کا جواب دینا اور امت مسلمہ کو غالی لوگوں کی تحریف سے بچانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح دین کی تبلیغ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے جب دین حق، باطل کی آمیزش اور اس کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہے گا تو اس کی تعلیم و تبلیغ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام میں جدال اور قال دونوں کی اجمیت مسلم ہے۔ جدال بیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام میں جدال اور قال دونوں کی اجمیت مسلم ہے۔ جدال احسن سے دین کا دفاع کیا جا تا ہے اور قال سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت۔ اگر اسلام میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے قواسلام ہم تک اپنی صحیح شکل وصور سے اور ہیئت کذائیہ میں نہ پہنچا۔

شخ مظلئے نے جس صدیث کی توثیق کی ہے،

السيحض زباني طور برردنبيس كياجاسكتا

مولوی صاحب نے آخر میں جس حدیث کی تغلیط کی ہے، مجمع الزوائد کے مولف نے اسے بحوالہ طرانی نقل کیا ہے اور اس حدیث کی اسناد کوحسن لکھا ہے۔ شیخ مدظلۂ نے

<sup>(</sup>۱) مشكوة ص ٢ س ج:١

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (الديث)

# بالبينمرا

# مسلك احناف

مئة امام أعظم ابو حنيفه كى ترجيحات مئة طلاق ثلاثه مثة طلاق مكره اسے نقل کیا ہے۔ آپ کو بلا وجہ تغلیط کرنے کا کیا حق ہے؟ شایدا پنے غالی معتقدین کے ہاں آپ ججت ہوں ، کیکن دلیل کے میدان میں ثقہ اور ججت نہیں۔

قولہ: ''جھنگوی صاحب، اعظم طارق علی شیر حیدری ، ضیاء الرحمٰن فاروقی وغیرہ سب اہل حق ہیں۔ دین کا در داور جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کا طریقہ غلط ہے۔

میدا جتہا دی غلطی پر ہیں ۔۔۔۔ یہ حضرات اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سے صلہ پائیں گے لیکن ان کا طرز صحیح نہیں تھا۔''

الجواب: مولوی صاحب نے سپاہ صحابہ اور جملہ جہادی تظیموں کو بلادلیل ظالموں میں شارکیا۔ مجاہدین خلصین کو کفار کی صف میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معتوب اور قابل گردن زدنی قرار دیا۔ آیت ف ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون کامصداق میم ہرایا۔ اب کہتے ہیں بیان کی اجتہادی غلطی ہے۔ اپنی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ سے صلہ یا کیں گے۔ اگر بیظ الم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صلہ کیوں کریا کیں گے۔

مولوی صاحب کی امام اعظم کے مؤقف سے ناوا قفیت قولد: "وه مجھ كَهَ لِكَ : قَدْ سَبَقَتْ مَرْجُوحية مَذْهب أبى حَنِيفَة -میں نے کہا مرجوی ہے ہمیں قبول ہے اب ہم دوبارہ محقیق میں کہاں پڑیں گے بس جوہور ہا ہے تھیک ہور ہا ہے۔ان شاء اللہ چلتے رہے تو اللہ جنت میں پہنیا دےگا۔اب ہمیں محقیق کی ضرورت بی نہیں ہے کہ مرجوح ہے یارانج" الجواب: ایک غیرمقلد کے کہنے سے کہ امام ابوطنیفہ کا غیرم جوح ہے، مولوی صاحب نے اسے سلیم کرایا ہمیں قبول ہے۔ بیمولوی صاحب کی امام ابو حنیفہ کے موقف سے ناوا تفیت کے یا تجاہل، کیونکہ فقہائے حنفیۃ کے نزو یک ترجیح امراق ل ہے۔ ترجیحی بنیاد پربیرچاروں مسالک ایک دوسرے سے متاز اور منتقل قرار پائے جن کی بنیاد ادلہ اربعہ پر ہوتی ہے،خصوصاً فقہاء حنفیہ تول رائح پرفتوی دینے کوضر دری سمجھتے ہیں اور قول مرجوح كوساقط اور كالعدم قراردية بين اورا كرقول رانح كوچھوڑ دين تو پھر كمى صحف كوشريعت كى تابعدارى اوراتباع پر پابندنبيس كيا جاسكتا۔جوچا ہے گا، اپي خواہش بركسي مرجوح قول کواپنا لے گااور پیش پرتی ہوگی جس کوفقہاء نے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ شائ نے شرح عقو درسم المفتی میں وضاحت کی ہے۔

اختلافی مسائل میں ائمہ فقہاء کے دلائل بیان کر کے اپنے مؤقف
کوتر جیجے دینا ضروری ہے، نہ کہ جو جسے چاہے اختیار کرے
قولہ: "اصول فقہ میں ہرا کہ کا اختلاف ہے کیونکہ یہ خالص اجتہادی چیز
ہے۔۔۔۔۔۔اہل سنت وجماعت ایک چیز ہیں۔ آگے ہرا کیک کا پی اپنی ترجیحات

ہیں، بیاعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔''

"ابن تیمیہ پہلے خص ہیں جنہوں نے تین طلاق کو ایک کہا۔ ابن قیم اس کے قائل ہوئے۔ اب چونکہ دونوں غیر مقلدین کے اسلاف میں سے ہیں، اس لیے وہ کہیں ایک کی لیے ہیں اور کہیں دوسرے کی۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے کہ کہیں امام ابو یوسف کی ، کہیں ابو حنیفہ کی لیے ہیں۔ "

الجواب: بيه مولوی صاحب کی علیت اور امتیاز، حق پر ثبات اور حفیت \_ کهاں ام ابو صنیفه اور امام ابو بوسف اور کهاں علامہ ابن تیم یہ اور علامہ ابن قیم اعلاء احزاف نے طبقات فقہاء کلھ کر ہر دور کے فقہاء کی ترجیحات بیان کی ہیں ۔ آ داب فقاوی میں ترتیب کے مطابق طبقه اُولی کوتر جی حاصل ہے، پھر طبقہ ثانیہ کو ۔ مولوی صاحب نے فقہاء کی ان ترجیحات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔

مولوی صاحب کو چاہیے تھا سوال میں جن مختف فیہ امور کا طلباء نے ذکر کیا ہے،
اپنے مؤقف کے مطابق ہر مسئلہ کی دلیل بیان کرتے اور اسے دلائل سے ترجے دیے۔ یہ
کیا ہوا یہ بھی جائز وہ بھی جائز۔ یہ بھی اہل تق اور وہ بھی اہل تق۔ جواب میں صرف ہی کہ
دینا علامہ ابن ترزم، امام داؤد خطاہری اور علامہ شوکانی وغیر ہم اصحاب ظواہر ہر دور میں چلے
دینا علامہ ابن ترزم، امام داؤد خطاہری اور علامہ شوکانی وغیر ہم اصحاب ظواہر ہر دور میں چلے
آئے۔ یہ کہہ دینا کہ بیا اہل حق میں سے ہیں، کفایت نہیں کرتا۔ جہاں کوئی اختلاف
دیکھا تو اپنی خواہش کے مطابق کسی ایک قول کو لے لیا اور یہ خیال تک نہ کیا اس میں کون
ساقول کتاب وسنت کے مطابق ہے، ہمارے امام کے ہاں اس مسئلہ پرکون کون سے
دلائل ہیں اور دوسرے ائمہ کے دلائل سے ہمارے امام کے دلائل کی کون می ترجیحات
ہیں، اس آزادی و براہ روی سے گراہی پھیلتی ہے۔

نیز کہتے ہیں: "ابن تیمیہ مطلق تھے، اپی تخفیل کے مطابق مل کرتے تھے"۔ ابن تیمیہ نہ تو آٹھ تراوی کے قائل تھے اور نہ غیر مقلدین کی طرح فاتحہ خلف الا مام

سے۔ان دومسائل کی ابن تیمیہ کی طرف نسبت مولوی صاحب کی ناوا قفیت اور علمی کم مالیگی کا واضح ثبوت ہے بلکہ وہ صنبلی خصے۔ حنابلہ کے ہاں ہیں تر اور کے ہیں اور جہری نمازوں میں وہ فاتحہ کے قائل نہیں۔

زرا مجہدمطلق کی تعریف تو کرلی ہوتی تا کہ پہند چلتا اس کا مقام امام ابوحنیفہ کے برابر ہے یا ان سے کم۔اور امام ابو یوسف پر تو بہر حال مولوی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ گوتر جیح دی ہے۔اتنا بڑا دعویٰ تو ابن تیمیہ کے بھی نہیں کیا۔

طلاق ثلاثه مين علامه ابن تيمية كاموقف جمهور

صحابة تا بعين اورائم اربعة كے خلاف ہے

فقہانے لکھا ہے جو خص ہا وجود علم کے اپنی مطلقہ ثلاثہ سے مباشرت کرتا ہے، اس نے حد کا ارتکاب کیا اور جو اسے حلال سمجھتا ہے، اس کے متعلق علامہ ابن ہما م نے لکھا ہے:

لا یبعد اسکف رہ ، ایسے خص کی طرف کفر کی نسبت کرتا بعینہیں ۔ جمہور صحابہ ، تا بعین، ائمہ اربعہ اور سلف وخلف طلاق ثلاثہ کے واقع ہو جانے کے قائل ہیں اور یہی قرآن وحدیث سے متد طرہ وتا ہے۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے، اس کا قول مردود ہے۔ حضرت شیخ علامہ انور شاہ کا شمیری فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں علامہ ابن تیمیہ کی علمی شان جکنے لگوں تو میری پھڑی چیجے سے اتر جائے گی ، لیکن اگر بھی وہ دار العلوم دیو بند میں آگئے تو میں انھیں کسی کمرے میں گھنے ہیں دوں گا اور کہوں گا ، جناب! اس مسکہ میں آپ نے قوکر کھائی ہے۔ آؤ مجھ سے بحث کر لو۔

اس مسكے پراجمالی بحث پیش خدمت ہے۔

علال وحرام میں امتیاز کیے بغیر، نفسانی خواہشات اس قدر غالب ہوگئی ہیں جب ایک حنفی آ دمی تین طلاقیں دے کر پچھتا تا ہے تو کسی غیر مقلد کے پاس جا کر لکھوالیتا ہے

تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ وہ حدیث مسلم کے حوالے سے لکھ دیتا ہے کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر گئے زمانہ اور حضرت عمر کے اوائل زمانہ میں جو شخص تین طلاقیں دیتا تھا، وہ ایک سمجھی جاتی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب مرحوم صدر جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ نے ایک فتوی میں اس حدیث کا حوالہ دیا۔ راقم الحروف نے اس پر بطور تنقیح لکھا''جو شخص تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا'' یہ حدیث میں مذکورکن الفاظ کا ترجمہ شخص تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا'' یہ حدیث میں مذکورکن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ اس کا انھوں نے کوئی جو ابنہیں دیا۔ غیر مقلد حضرات اس پر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں یہ حضرت عمر کا فتوی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں یا عمر کی۔ یہ ہے ان کی حدیث نہی اور اس پر عمل ۔ یہ ہے ان کی حدیث نہی اور اس پر عمل ۔

ا) أنّ رجالًا قال لابن عباس انّى طلقت امرأتى مائة تطليقةٍ فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباس طُلِقت منك بثلث واما سبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (۱)

''ایک شخص نے ابن عبال سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں۔
آپ میرے اوپر کیا تھم لگاتے ہیں؟ ابن عبال نے جواب دیا، بچھ سے اس پرتین
طلاقیں پڑگئیں اور باقی رہیں ستانوے طلاقیں ،ان کے ساتھ تونے اللہ کی آیات سے
مزاح کیا۔''

۲) عن طاؤس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم و ابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: ان النّاس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم (۲)

(۱) موطاامام ما لک، کتاب الطلاق، حدیث اول ، ص ۱۹۹، مطبع مجتبائی (۲) مسلم شریف \_جلداول ص ۲۷، مطبع قدیمی کتب خانه

"طاؤس، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے دوراور عمر کی خلافت کے پہلے دوسال میں طلاق لیعنی طلاق ثلاثه ایک تھی۔ حضرت عمر بین الخطاب نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے وسعت اور گنجایش تھی۔ اگر ہم اس تین طلاق کوان پر نافذ کردیں تو اس طلاق کو ان برنافذ کردیں تو اس طلاق کو ان برنافذ کردیا۔

اہل ظواہر کا کہنا ہے کہ تین طلاقیں پہلے ایک تھیں یعنی جو تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا تو عمر نے انہیں تین نا فذکر دیا، لہذا ہمارے لیے رسول اللہ اور ابو بحر کا انتاع ضروری ہے، اس کے مقابلے میں عمر کی پیروی نہیں کرنی جا ہے۔

یے درحقیقت ان عفرات کے نہم اور شعور کا قصور ہے۔ حدیث کے الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے کہ ان حضرات کے زمانے میں جو تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جا تا تھا۔ یہ مفہوم کسی ایک لفظ سے بھی نہیں نگلتا، بلکہ حدیث کے ان الفاظ سے جومطلب واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک تھیں یعنی لوگ اکھی تین طلاقوں کی بجائے ایک طلاق دیا کرتے تھے اور اس زمانہ خیر میں لوگوں کو تین طلاقیں دینے کی عادت ہی نہیں تھی۔ (۱)

قال الله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحُ خُسَان (٢)

"طلاق دوبار ہے اور اس کے بعد دستور کے مطابق روک رکھنا ہے یا اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔"

تو تعلم خداوندی کے مطابق ایک باریادو بارطلاق دینے کی عادت تھی اور تین طلاقیں اکٹھی دینے کی عادت تھی اور تین طلاقیں اکٹھی دینے کی عادت تھی اور تین طلاقیں اکٹھی دینے کی عادت تہیں تھی۔

<sup>(</sup>١) الا شفاق على احكام الطلاق للعلامه زابد الكوثري ص٥٣٥ (٢) البقره،٢٢٩

") عن محمود بن الربيع قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أينلعب بكتاب الله عزّوجل وأنا بين اظهر كم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا اقتله؟ ()

"محمود بن رہیج راوی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک آدمی کے بارہ میں اطلاع دی گئی کہاس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ پھر فر مایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ کہایک آدمی کھڑا ہوا اور کہایار سول اللہ میں اسے قبل نہ کردوں؟"

اس روایت سے معلوم ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکھی تین طلاقیں دینے کارواج نہ تھا، ورنہ جب آپ کویہ ہنگامی خبر دی گئی تو آپ اس قدر غصہ نہ ہوتے اور مجمع میں سے ایک شخص اس کے تل پر آمادہ نہ ہوتا اور آپ سے اس کے تل کی اجازت نہ مانگا۔

(١) مشكوة ، ج ٢، باب الخلع والطلاق بص ٢٨ طبع قد يمي كتب خانه

مالک سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جوحدیث نقل کی ہے، وہ اس کے خلاف پڑتی ہے اور بید کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک راوی حدیث جومحدث اور فقیہ بھی ہو، اپنے فتو کی میں ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا خلاف کرے؟

عظی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں تین ہونی چاہیں۔ لین دین میں تین کاعددا پے مفہوم میں قطعی ہے۔ تین ہوتا ہے، تین سے کم وہیں نہیں۔ لین دین میں تین کاعددا پے مفہوم میں قطعی ہے۔ تین ہوتا ہے، تین سے کم وہیں نہیں۔ ہرعددا پی ذات پرخود دلالت کرتا ہے، کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج کی ذات دعوی بھی ہے اور دلیل بھی۔

آفاب آمد دلیل آفاب گردلی بایدت رواز وی متاب حضرت مولانالال حسین اخر فرماتے تھے: ایک پادری نے گرج میں بڑے زور وشور سے کہا کہ ہمارا تثلیث کاعقیدہ تو حید کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تین میں ایک ہوتا ہے اور ایک میں تین ۔ اس نے اس کو بڑے مدل انداز میں پیش کیا۔ پچھ دیر بعدو ہی پادری بک اسٹال پر کتابیں فروخت کر رہا تھا۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور اسے ایک روپید دیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب! اس کتاب پر قیمت تین روپے کسی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تین روپے کسی ہے کہا، میں نے تین روپے کسی ہے کہا، میں نے تین روپے دیے ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر میں ثابت کیا ہے کہ ایک میں وین میں ہوتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، ایسی بات مذہب میں چلتی ہے، لین وین میں نہیں۔

طلاق کا معاملہ بہت نازک مسکلہ ہے جس پرحلال وحرام کا مدار ہے اور اس پراولا د کے جائز و ناجائز ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔خصوصاً تین طلاقیں جس سے مطلقہ حرام مغلظ ہوجاتی ہے، اس میں تین کوایک قرار دینا شریعت کو بیجھنے میں بردی غلطی، بے باک اور بہت جسارت کی بات ہے۔ اللہ تعالی اپنی بناہ میں رکھے۔

طلاق مكره ميں حنفيه كاموقف اوراس كى دليل

قولہ: "اگروہ تین طلاق کوایک ہجھتے ہیں اور اس کے بعدوہ رجوع کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی مکرہ کو جائز قران کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی مکرہ کو جائز قرار دے کر گھرا جاڑ دیتے ہو، جبکہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق مکرہ کی۔ اپنے فتو سے ان پر مسلط نہ کرو، نہان کے فتو وں پر ممل کرو۔ ہر مذہب میں کمزور وقوی روایات ہوتی ہیں۔ "

الجواب: مولوی صاحب نے طلاق کرہ کے متعلق حفیہ کے موقف اورامام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کے متعلق نہایت عامی انداز اختیار کیا ہے۔ اتنی اہمیت بھی نہیں دی جتنی حاجی عبدالوہاب صاحب کے ملفوظات کو۔ کہتے ہیں ان کی صحبت سے نفع اٹھانے کے جواوزار ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ اتنا ہی باور کر لیتے کہ حنفیہ کے موقف اور امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کو سمجھنے کے لیے جن اوزاروں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، لیکن بیک بنی ودوگوش اپنے آپ کو حفیت سے سبکدوش کر ہمارے پاس ہیں ہی نہیں مگرہ کو جائز قراردے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، جبکہ تہمارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق کمرہ کی جائز قراردے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، جبکہ تہمارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق کمرہ کی ہوئی ۔ ''

امام اعظم ابوصنیفیگامؤقف بیہ کے کہ طلاق کا دارومدارم کلف ہونے کے ساتھ الفاظ پر ہے اور طلاق کر میں بیہ بات پائی جاتی ہے۔

قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِالْحُسَانِ (۱) بِإِحْسَانِ (۱) بِالْحُسَانِ (۱) السَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِإِحْسَانِ (۱) السَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ بِمُعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحٌ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجاً غَيْرَةُ (۱) جَبَداس كَ خلاف كوئى ايك حديث بهى اين موضوع ميں صحيح اور بطور نص بيل پائى تى-

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تضعیف حدیث کو بھی قیاس اور رائے پر فوقیت ہے ہیں۔

"واصحاب أبئ حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى، وعلى ذلك بنى مذهبه، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على الرأى، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على على الرأى، والقياس" (٢)

حنفیہ کے موقف کورد کرنے کے باوجود بھی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں کہ میں غیر مقلدیت کاوکیل نہیں ہوں۔

طلاق مکرہ کے سلسلے میں احناف کے مسلک پر صحابہ اور تابعین سے متعدد روایات منقول ہیں۔ ذیل میں ان کامخضر ذکر مناسب ہوگا۔

فعمی کہتے ہیں کہ اگر کسی کوطلاق پر مجبور کیا جائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ غیر مقلدین کے امام قاضی شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں:

ار حکی ایضا وقوع طلاق المکره عند النجعی و ابن المسیب والثوری و عمر بن عبد العزیز و ابی حنیفة و اصحابه (۳)
"ابراہیم نعی، ابن المسیب ، سفیان توری ، عمر بن عبد العزیز ، ابو حنیفه اوران کے شاگرد سب کہتے ہیں کہ طلاق بالاکراه واقع ہوجاتی ہے۔"

<sup>(</sup>۱) سوره بقره آیت نمبر۲۲۹

<sup>(</sup>١) سوره بقره آيت نمبر ٢٠٠ (٢) اعلام الموقعين جاص ١٨ (٣) نيل الاوطار اللاص ٢٠١

خوشی اورارادہ سے ہول یا بغیرخوشی وارادہ کے۔

٢ قال على: اربع لا غلب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ()

یعنی حضرت علی کے نزدیک طلاق، عمّاق، نکاح، نذر جاروں میں اکراہ اور جبر کوغیر مشروع نہیں کہا جاسکتا۔

السلطان على الطلاق او العتاق فيطلق او يعتق وهو كاره، قال السلطان على الله لابتلاه بما هو اشد من ذلك، قال يقع كيف ما كان-(۲)

اگر بادشاہ کسی کوطلاق یا غلام آزاد کرنے پر مجبور کرے تو طلاق اور عماق واقع ہو جائیں گے، اگر چہوہ مجبوری سے ایسا کررہا ہے۔ گوبیاس کے لیے تکلیف دہ ہے، کیکن اگر وہ ایسانہ کرتا تو اسے شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ قاضی شوکانی مالکیہ کے مسائل میں سے ایک صورت بیقل کرتے ہیں کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کی ضروریات معاش ادانہ کر سکے توعورت حاکم کے پاس مقدمہ دائر کرے تاکہ حاکم خاوند کوعورت کے اخراجات معاش اداکرنے پرمجبور کرے یا طلاق پر:

۲۔ روی عن السمال کیة فی وجہ لھم انھا ترافعہ الی الحاکم لیجبرہ علی الانفاق او یطلق عنہ (۱)

٣- عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه انه قال سالت اثنى عشر رجلا من اصحاب النبى عن رجل يولى قالوا ليس عليه شئ حتى تمضى اربعة اشهر فيوقف فان فاء والاطلق (٢)

''سہیل اپنے باپ ابوصالے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اللہ علیہ وسلم
کے بارہ صحابہ سے پوچھا کہ جو محص ایلاء کرے، اس کا کیا تھم ہے۔ سب نے فرمایا
ایلاء کرنے والے پرکوئی چیز عائد نہیں ہوتی یہاں تک کہ چار مہینے گزرجا کیں۔ تو اس
کے بعد خاوند کوموقع دیا جائے کہ وہ عورت کی طرف رجوع کرے تو بہتر، ورنہ اس
سے جبر اطلاق حاصل کی جائے۔''

٣- عن عمر: اربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق والعتاق والصدقة - (٣)

۵ قال عمر: اربع جائزات اذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر (۳)

ان احادیث کا مطلب ہیہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نکاح ،طلاق ،عمّاق اور صدقہ جاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جب زبان پر آ جا کیس تو واقع ہو جاتی ہیں ، خواہ

<sup>(</sup>١) نيل الاوطارج ٢ص ٢٧٦ (١) اليفارص ١١٠

<sup>(</sup>٣) فتح القديرج ٣٥ مرم (٣) عاشيه الروض المربع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ (الآية) من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (الحدث)

بابنبرے

فرق مختلفه

ىرافضيت ىرضاغانيت ، ممودوديت مغيرمقلديت

كفركے تقابل میں ایک سے اغماض اور صرف نظر دوسرے کومد مقابل سمجھنا کیا ہی غلط نظریہ ہے قولد: "مجصمولوى الياس في بتايا ميس في اس طالب علم سے كها: السديس النصيحة ،اس كاعام مفهوم توخيرخوابى ہے۔تم كسى كافركى ، فاسق كى خيرخوابى كياكرو\_جنت ميں جاؤگے،جہنم ميں؟ كہنے لگاجنت ميں \_توميں نے كہاشيعه كوكافرتشهراً الياكوجنت ببنجانے كاراسته بياجبنم تك؟ خاموش! ميں نے كهاعيسائى برے كافر بيں ياشيعہ؟ كہنے لگا عيسائى۔ مي نے كهاعيسائيوں كے خلاف نفرت کرو۔ بیتو صحابہ گو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔اللہ كابيابنانابراجرم بيابوبكروعر وكافركهنابراجم ب؟" الجواب: مولوی صاحب طرح طرح کے عنوان قائم کر کے حضرات سیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر پرطعن و شنیع سے بازنہیں آتے۔کیابی غلط نظریہ ہے کفر کے نقابل میں ايك كفرس اغماض اورصرف نظردوس كومدمقابل مجصنا الكفر ملة واحدة قال الله تعالى: وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (١) "كافرلوگ، بعض بعض كے دوست بيں اور (اےملمانو!) اگرتم نے آپس ميں عهدو پيان نه كيا تو زمين مين فتنه وفساد كبير هوگا-" اگریمی بات ہوتی جومولوی صاحب نے کہی ہےتو ہمارے اسلاف اسے دور میں جربيه، قدرييه، مشائيه، معتزله، قادياني، رافضي، خارجي، ناصبي، غالي، بدعتي وغيرجم فرق

<sup>(</sup>١) سورة الانفال آيت ٨٣

باطله كےردوتر ديدكودرخوراعتنانه بچھتے اوران كےغلطشبهات اور دوراز كارتاويلات كے جواب میں علم کلام وضع نہ کرتے۔ صرف اتنی بات کافی تھی کہ یہودیت اور عیسائیت بہت بڑا فتنہ ہیں،سب سے پہلے اورسب سے زیادہ ان سے بغض ونفرت رکھنا جا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک اور علاقے میں جوفتندا ٹھا،اس کے اثرات سے لوگوں میں عام مرابی پھیلی۔ نهصرف عامة المسلمین بلکه خواص میں بھی اس مرابی کو قبول کرنے کا اندیشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کا قلع قمع کرنا ضروری سمجھا گیا۔ جب ہم اکابر امت ، صحابہ کرام ، تا بعین عظام ، ائمہ مجتهدین اور علمائے سلف وخلف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہی اصول کار فرما دکھائی ویتا ہے۔عقائد ونظریات اور اعمال وافعال میں جب انہوں نے گمراہی اور الحاد کو پنیتے ہوئے دیکھا تو ہروقت اس كے خلاف ايكشن ليا اورحتى الوسع اسے بروصنے سے روكا۔اس طريقه سے اسلام كا دفاع كياحتى كدامت كے اس آخرى طبقه كواسلام كے بيج خدوخال اورحسن و جمال سے روشناس کرایا۔

روافض كويبود ونصارى كے تناظر ميں ديكھا جائے توبيہ

ابل كتاب بيس بلكه الحادوزندقه كى مديس آتے ہيں

اگرکوئی شخص مولوی صاحب کے خیال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کے یہود ونصاری لو پھر بھی اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ طلال ہے اور ان کی عورتوں سے منا کحت جائز ہے۔ خدا تعالی کا انکار کرنے والے اور 'اس کا نئات کا خالق، صافع اور مالک کوئی نہیں''کا عقیدہ رکھنے والے دہریہ، آتش پرست مجوی، ستارہ پرست صابی، ہندو اور بدھ مت سب سے بڑے کا فر ہیں، ان کا قلع قمع کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، یہود ونصاری ان کے مقابلے میں بھی ہیں تو پھراس سوال کے جواب میں مولوی صاحب کا کیاردمل ہوگا؟

ای طرح اگر مولوی صاحب سے کہا جائے کہ رافضی جینی اور دیگر صحابہ کرام کی تلفيركرتے ہيں،ام المؤمنين سيدہ عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها پر افتراء كے مرتكب بي اورائمه اثناعشربيكوانبياء كي طرح معصوم عن الخطاء اورمفروض الطاعت سجھنے كاعقيده رکھتے ہیں۔ یہودونصاری سے بھی بڑے کا فر ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی لفظی ومعنوی تحریف معر ملب ہیں۔قرآن مجید کی تحریف، توراۃ کی تحریف سے شدید ہی ہے۔ یہودی اپنی تاب میں تحریف کے باوجود ہماری شریعت میں اہل کتاب ہیں۔ بیلوگ حاملین تاب، اصحاب رسول کومنافق خیال کرتے ہیں اور اپنے ائمکہ کورسالت کے منصب پر فائز بجھتے ہیں جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ نے مسوی شرح مؤطا میں اور امام مجدد الف ثاقی نے اپنے رسالدردرفض میں لکھا ہے۔ توبیالحاد اور زندقہ ہے۔ انہیں کسی حال میں بھی الل كتاب بيس كها جاسكتا\_ندان كا ذبيحه طلال باورندان سے منا كحت جائز ب-اور اس امت میں ان کا فتنہ یہودونصاری سے بردھ کرے (۱) تو اس سوال کا مولوی صاحب كے ياس كياجواب ہے؟

- ہم الزام ان كودية تصفصورا پنانكل آيا

کیاوہ اس کوالدیس النصیحة بیجے ہیں؟ کیاد بنی خیرخوابی یہی ہے کہ سی کے دل میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سی گراہ طبقے سے نفرت اور بغض ہے تو غلط تاویل سے اسے مداہوت میں بدل دیا جائے؟ میں کہتا ہوں الی نفرت جس کا منشاء خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی ہو، عین ایمان ہے۔

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لله و أبغض لله و اعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان (٢)

(۱) مزید تفصیل کے لیے حضرت شیخ مولانا محدسر فراز خان صفدر مدظلہ کارسالہ مسئلہ ختم نبوت مطالعہ فرما ہے۔ (۲) مشکلوٰۃ کتاب الا بمان ص ۱۲

"ابوامامة روايت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو محض الله كے ليكسى سے محبت ركھتا ہے اور اللہ كے ليے بغض ركھتا ہے، اللہ تعالى كے ليے ديتا ہاوراللہ کے لیےروکتا ہے تواس نے اپناایمان کمل کرلیا۔"

شیعوں کی منا کحت کے بارہ میں مفتی کفایت اللّٰد کا فتوی مفتی اعظم ہندمولا نامفتی کفایت الله رحمه الله نے شیعوں کی منا کحت کے بارہ میں اينے فتاوی كفايت المفتى ميں تحرير فرمايا ہے:

"فشیعه اگر حضرت علی کودوسرے صحابہ پر فضیلت دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات اس میں شیعیت کی نہیں تو یہ کا فرنہیں ہاورا سے شیعہ کے ساتھ سی اور کی کا تکا ح منعقد ہوجاتا ہے، لیکن اگر شیعہ علطی وحی یا الوہیت علیؓ یا افک صدیقہ کا قائل ہویا قرآن مجید میں کمی بیشی ہونے کا معتقد ہو، صحبت صدیق کا منکر ہوتو ایسے شیعوں کے ساتھ ٹی لڑکی کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اور چونکہ شیعوں میں تقیہ کا مسکلہ شاکع اور معمول ہے،اس کیے بیر بات معلوم کرنی مشکل ہے کہ فلال شیعہ شم اول میں سے ہے یافتم دوم میں سے۔اس کیے لازم ہے کہ شیعوں کے ساتھ منا کحت کا تعلق ندر کھا جائے۔ شیعہ لڑکی کے ساتھ سی مرد کا نکاح ہوسکتا ہے، لیکن پیعلق پیدا کرنا اکثر حالات میں مضر ہوتا ہے، اس کیے اجتناب ہی اولی ہے۔ "(۱)

مولوی احدرضاخان بریلوی کے بارے میں حضرت كنگوي اورمولانا تھانوي كے فتاوي قولين "بريلويول كاعقيده ان كواسلام مين داخل ركهتا ہے۔ امام احدرضا كے متعلق میں نے مولا ناعبداللہ صاحب سے سنا کہ اس کی تحریروں میں کفرنہیں

(۱) كفايت المفتى ص ٢٨٩ جوطبع دارالا شاعت كراچي

ہے، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچ۔" الجواب: مرزا قادیانی مدعی نبوت کے سواہمارے اکابر علماء ہندنے کسی کی شخصی تکفیر نہیں کی۔ تکفیر میں فقہاء نے احتیاط سے کام لیا ہے اور حتی الوسع اس سے پہلو ہی کی ہے۔طبقات امت کی اصلاح کےسلسلہ میں بدبات بردی اہمیت کی حامل ہے۔اہل اسلام کی تکفیر کرنا ائمه صلالت و بدعت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ بیران کا او چھا ہتھیار ہے جووہ ہراس طبقے یا اشخاص کےخلاف استعمال کرتے ہیں جوفروع میں ان کا مخالف ہو۔ بیفتنداب اس امت میں بہت پھیل چکا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے اپنی فراست ایمانی ہے اس فتنہ کی تر دید میں آج سے بہت پہلے سعی فرمائی اورائے مبعین کواحتیاط کا حکم دیا۔ آپ كے تلميذ خاص ابومطيع بلخي " كہتے ہيں ميں نے امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت سے

لا تكفر احدا بذنبه ولا تنف احدا من الايمان (١)

يوجهافقدا كبركياب؟ آب فرمايا:

"كسى كى اس كے گناه كى وجه سے تكفيرنه كرواورنداس كے ايمان كى نفى كرو" في الاسلام ابن تيمية قرمات بين :

فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح اهل العلم انهم يُخَطِّئون ولا يُكَفِّرون-(٢)

"ابل بدعت كے عيوب ميں بيربات داخل ہے كدوہ ايك دوسرے كى تكفيركرتے ہيں اورابل علم کی صفات میں بیہ ہے کہ وہ خطا کی نسبت کرتے ہیں اور تکفیر نہیں کرتے۔' مولوی احمدرضا خان بریلوی نے ہارے اکابرعلماء دیوبند پرافتر ایردازی کرکے ان کی عبارات بدل کرعلاء حرمین سے کفر کے فتوے حاصل کیے اور بڑے فخر سے ان کو (١) نظم الدرر في شرح الفقد الاكبرص ٨٩ برواية الي مطبع اللخي مطبوعة بمل علمي كراجي

(٢) منهاج النةج ص١٢

ہندوستان میں شائع کرایا اورخود بھی ہڑی شدومہ سے ان کی تکفیر کی ۔ لکھتے ہیں:

"نذیر حسین دہلوی وامیر احمر سہوانی وامیر حسن سہوانی وقاسم نانوتوی ومرز اغلام احمر
قادیانی ورشید احمر گنگوہی واشرف علی تھانوی اور ان کے سب مقلدین و تبعین و
پیروان ومدح خوان ، با تفاق علاء اعلام کافر ہوئے اور جوان کے کفر میں شک کرے،
وہ بھی بلا شبہ کافر ہے۔ "(۱)

دوسرى جگه لکھتے ہیں:

"رشید احمد اور جواس کے پیرو ہوں جیے خلیل احمد انبیٹھوی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ ،ان کے تفریس کوئی شہبیں ،نہ شک کی مجال بلکہ جوان کے تفریس شک کر ہے بلکہ کسی طرح اور کسی حال میں انہیں کا فر کہنے میں تو قف کرے ،اس کے تفریس ہجی شہبیں ۔"(۲)

"سیداحد خلیل احمد ، اشرف علی کے کفر میں جوشک کرے ، وہ خود کا فر ہے۔ مسن شک فی کفرہ و عذابه فقد کفر ۔ (۳)

لیکن اس کے جواب میں ہمارے بزرگوں نے اپنی عبارات کی تفصیل اور اپنے اصل مطلب کی توضیح کی اور مولوی احمد رضا خان کے اخذ کردہ گفرید مطالب سے براُت کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصی تکفیر نہیں کی۔ البتہ تکفیر کے اصول اور فروع کے ضمن میں قواعد کی روسے جو شخص گفر و شرک کا مرتکب ہوا اور ان افراد میں داخل ہوا جن پر قاعدہ کا انطباق اور اطلاق ہوتا ہوتو وہ خود بخو د تکفیر کی زدمیں آ جائے تو بیاور بات جی مولوی احمد رضا خان بر بلوی کی تکفیر کا حال بھی کچھاس طرح ہے۔ مولوی احمد رضا خان بر بلوی کی تکفیر کا حال بھی کچھاس طرح ہے۔ حضرت مولا نامحم الیاس کے شخ استاذ حدیث مولا نارشید احمد گنگوہی کے قاوی رشید ہے۔

(۱) عرفان شریعت، حصد دوم بص ۲۹ (۲) حسام الحرمین ص ۱۳۱۱ و قاوی افریقت ص ۱۰۹ (۳) الملفوظات حصد اول ص ۹۷

بعبارت سوال اوراس كاجواب مطالعه فرمائي-

سوال ا: حضور فرماتے ہیں کہ جو محض علم غیب کا قائل ہو،، وہ کا فرہے۔حضرت بی آج
کل تو بہت آ دمی نماز پڑھتے ہیں، وظا نف بکثرت پڑھتے ہیں، مگررسول اللہ کا میلا د
ہیں حاضر رہنا وحضرت علی کا ہر جگہ موجود ہونا، دورکی آ واز کا سننامشل مولوی احمد رضا
خان بریلوی کے جنہوں نے رس علم غیب لکھا ہے کہ جو نمازی اور عالم بھی ہیں، کیا
ایسے خض کا فرہیں، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی اور محبت دوستی رکھنی کیسی ہے؟
الجواب: جو خض اللہ جل شانہ کے سواعلم غیب کسی دوسر کے وٹا بت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسر ہے کا فرہیں۔ اور اللہ تعالی میں جو برابر کسی دوسر سے کو ٹابت کرے اور اللہ تعالی میں جو برابر کسی دوسر سے کا مامت اور اس سے میل جول ، محبت مودت سبحرام ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده رشیداحد گنگویی عنه (۱)

ذراغورفرمائے کہاس بیان سے زیادہ مولوی احمدرضا خان کے عقر ہرہ کفرید کا شہوت اور کیا ہوگا اور حضرت گنگوہی کے اس فتوی کے مقابلہ میں دوسرے کس شخص کا قول معتبر ہوگا؟

فآوی امدادیه میں تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے تھم سے مولانا عبدالواحد صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ان افتراء پردازوں کے دام فریب سے بچانے کے لیے جن کا ذکراو پرآ چکا ہے، صرف احکام شری کا اظہار جو مخضر الفاظ میں ہو، کافی نہیں ہوسکتا۔ اس لیے حضرت اقدس کی اجازت سے سوالات متذکرہ صدر کے بارہ میں مفصل جواب حوالہ تلم کیے جاتے ہیں۔ ای طرح کے مندرجہ ذیل اشعار بھی ہیں جن کا حضرت شیخ قدس اللہ سرہ جاتے ہیں۔ ای طرح کے مندرجہ ذیل اشعار بھی ہیں جن کا حضرت شیخ قدس اللہ سرہ (شیخ عبد القادر جیلانی) کی منقبت ہیں تھم کیا جانا مشہور ہے خلط اور دد کیے جانے کے

<sup>(</sup>۱) فآوی رشید مین ص ۱۵،۱۸

قابل ہیں۔

منالیتا ہے سلطاں آپ ساجس پر عنایت ہو خدات کم نہیں عزوجلال اس دیں کے سلطاں کا(۱) مداست کم نہیں عزوجلال اس دیں کے سلطاں کا(۱) میں تو مالک کے حبیب کیوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب ومحب میں نہیں میرا تیرا (۲)

شعراول میں حضرت شیخ کاعز وجلال خداہے کم نہ ہونا اس دلیل سے ظاہر کیا گیا ہے کہ بادشاہ کی عنایت جس پر ہوتی ہے،اس کو بادشاہ مثل اینے بنالیتا ہے کیکن اول تو دنیاوی بادشاہوں کے متعلق میر بھی کلمہ سے جہنبیں ہے۔ بادشاہوں کی عنایتی اینے مقربول پرضرورہوتی ہیں، مگراپنے برابروہ کسی کو بادشاہ ہیں بنا لیتے اور علم عقا کدوکلام كى روسے توبيامر قطعامحقق ہو چكا ہے كه ذات وصفات بارى تعالى اس قادر مطلق كا حاطة قدرت سے باہر ہیں اور اس ليے خدا تعالیٰ كوا پے مثل كى ايجاد پر قادر نہيں مانا جاتا ، للبذابيد كيل لغوقر اردي جانے كے بعد بيمضمون رہ جاتا ہے كم العياذ بالله حضرت شیخ علیدالرحمة خدا تعالی کے ہمسر اور شل ہیں اور بیصر یجا شرک ہے اور اس صورت میں اس شعر کا بنانے والامشرک اور خارج از اسلام سمجے جانے کے قابل ہے۔دوسرے شعر میں لفظ مالک خدا کے معنوں میں استعال ہوا ہے اور اس صورت مين شعر كامطلب صاف لفظول مين بيهوا كه حضرت يشخ محبوب اللي بين اورمحبوب و محت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لہذا حضرت سے عیاذ أبالله خدا ہوئے اور میں تو خواہ کچھ بی ہو،خدائی کہوں گا۔اس اصرارعلی الشرک کی وجہ سے بھی اس فتوے کے مستوجب ہیں جوشعراول کے متعلق دیا جاچکا ہے اور کسی تاویل سے بیا مبل سکتا۔ (۳)

(۱) میشعرفآوی امداد سیس بے الین جمیس اس کا ماخذ نبیس ملا۔

(٢) حدائق بخشش ازمولوی احمد رضاخان ، ص٧٠، ج١، مکتبه حامد بير مخ بخش رو دُلا مور

(۱) امداد الفتاوي ص ۷۸،۷۷

پیران پیرحضرت سیدعبدالقادر جیلانی سیمتعلق مولوی احمد رضا خان کاغلو

كفار مكرزاق، ما لك، زئده سے مرده اور مرده سے زئده پيدا كرنے والا، مدبرامر محض الله تعالى كوسليم كرتے تھے۔ ان صفات ميں الله تعالى كے ساتھ كى اور كوشر يك اور سيم نہيں بجھتے تھے، مگراس كے باوجود بھى قرآن نے ان كوشرك كہا ہے۔
قُلْ مَنْ يَسُرُزُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يَتُمْلِكُ السَّمُ عَ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يَتُمُلِكُ السَّمُ عَ وَالْاَرْضِ أَمَّنُ يَتُمُلِكُ السَّمُ عَ وَالْاَرْضِ أَمَّنُ يَتُمُلِكُ السَّمُ عَ وَالْاَرْضِ أَمَّنُ يَتُمُلِكُ السَّمُ عَلَى اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ مَنْ الْحَيِّ وَمَنْ يَتُحْوِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَتُعُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ وَمَنْ يَكُونُ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ فَقُلُ الْعَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَقُلْ أَفَلَا تَسَقُونَ وَاللّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَاللّهُ مَنْ السَّمَ عَلَى اللّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقُلُ اللّهُ السَّمَاءِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

"تو پوچھکون روزی دیتا ہے تم کوآ سان سے اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور
آئکھوں کا اور کون نکالی ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالی ہے مردہ کو زندہ سے اور کون
تر بیر کرتا ہے کاموں کی؟ سوبول اٹھیں گے کہ اللہ! تو تو کہہ پھرڈر تے نہیں ہو؟"
تعجب ہے مولوی احمد رضا خان ان سے بھی بازی لے گئے، پھر بھی وہ اعلی حضرت،
مجدد مائۃ عاضرہ \_حضرت شیخ عبد القادر جیلائی کو بر ملامد برعالم کا خطاب دیا ہے۔
ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے اور نام کا مدبر بھی ہے عبد القادر (۱)

مولوی صاحب مولوی احمد رضا خان کے بارہ میں مزید کہتے ہیں، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچ۔ شاید مولوی صاحب اسی جذبہ کے تحت امرا کے تیجے اور چہلم میں شریک اور محافل بدعات ورسومات میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ جذبہ شق اور چہلم میں شریک اور محافل بدعات ورسومات میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ جذبہ شق

به بین تفاوت ره از کجا ست تا ملجا

(۱) سورة يونس آيت اسل (۲) حدائق بخشش م ۴۸، ج

نے ٹھوکریں کھا ئیں، ورنہ وہ باقی تو حنی ہی تھے اور مقلد ہی تھے۔ بھی انہوں نے غیر مقلد ہونے کا دعوی نہیں کیا۔ بھی انہوں نے غیر مقلدین کی طرح اچھالا نہیں تعبیرات میں ان سے خطا ہوئی ،اس میں کوئی شک نہیں۔'' الحالہ نہیں میں دینتہ میں دیں۔'' ن قلم شیخ الے میدہ حضہ میں دانا محر زکر آجیں۔'

الجواب: ''فتنه مودودیت' ازقلم شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریًا جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی کی دینی تحریفات اور تلمیسات کا بھر پورجائزہ لیا گیا ہے، یہ مسودہ اسفات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر چہ یہ ایک نجی مکتوب ہے، کیکنوب ہے کیکن اس حیثیت سے اہم ہے کہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث نے مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث نے مظاہر العلوم کے شیخ الفیر کو کھا۔ اس میں دلائل کا تو ازن اور تقابل استدلال واستنباط کا تموج ظہور پذریہ ہے اور اہل علم اور اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے۔

مولا نامحمودس كنگوي صدرمفتي دارالعلوم ديوبندبطورتقريظ فرماتيين:

"الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى\_

اما بعد! رسالہ مبارکہ'' فتنہ مودودیت'' حضرت اقدی شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کی تالیف ایک خصوصی اور مخضر خط ہونے کے باوجودا بل علم واہل دین حضرات کے لیے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک کی صلالت اپنے خدو خال کے ساتھ بے نقاب ہوکر سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کا رو پہلا اور سنہرا رنگ کسی مخلص مومن کے قلب ونظر کوا بنی طرف مائل کرنے میں کا میا بنیں ہوگا۔

جن حفزات کے پاس اس تحریک کے زہر ملے اثرات سے واقف ہونے کے لیے طویل مطالعہ کا وقت نہیں یا وہ اس کو اصول اسلام پر جانچنے کی استعداد نہیں رکھتے یا ان کی نظر اس کی گمراہ کن بنیادوں کے ادراک سے قاصر ہے، ان کو اس رسالہ کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے وین کی حفاظت کا راستہ بسہولت مل جائے گا۔

والتوفيق بيدالله والله يهدى من يشآء الى صراط مستقيم

کو بدعت کاسبب کہنا اعجوبہ ہے، کیونکہ عشق نبوی کی پہلی منزل تو انتاع اوراطاعت ہے۔ بدعت تک پہنچانے والا جذبہ عشق نہیں ہوتا بلکہ انتاع ہوا وہوں ہی ہوسکتا ہے۔ حضرت ين الحديث كي كتاب "فتنه مودوديت "ابل علم وابل دين حضرات کے لیے شعل راہ ہے جس کی روشی میں اس تحریک کی ضلالت اپنے خدوخال کے ساتھ بے نقاب ہوکرسامنے آجاتی ہے قولد: "بيمولوى شامدصاحب كى زيادتى ب-مولانا زكريان كوئى نبيل لكها رسالد-ایک عالم تے جو پڑھے ہوئے تھے سہار نپور کے۔مودودی صاحب كے ساتھ ہو گئے۔ ان كومولانا زكريا صاحب نے خط لكھا۔ وہ خط ايك ذاتي نوعیت کا تھا۔ ان کے آگے نواسے، وہ پبلشر ہیں، کاروباری آدمی ہیں۔ كاروبارى نقطه نكاه سے انہوں نے اس كو چھا يا اور اس كا نام انتائى غير موزوں ركها: "فتنهمودوديت" - سيبهت بي نامناسب تفاية انهول في اس خط كوكهيل ے تکال کر، حضرت سے کو پہتہ ہی کوئی ہیں اوراس کا نام بھی خودمقرر کیا اوراس کو چھاپ دیا۔اس سے بلنے والوں کونقصان ہوااور وہ بلنے کی طرف منسوب ہوگیا۔ اس میں انہوں نے یمی نچوڑ تکالا ہے کہاس سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے۔ مولا ناعلی میاں اور مولا نانعمانی بھی اسی وجہسے ان کوچھوڑ گئے۔اس میں ہم ان كومعذور جانع بي اور الله كے دربار ميں ان كے ليے خرج استے بيں نہ يدكه جہال ان سے خطا ہوئی ہے اس کوسامنے رکھ کر جتنا انہوں نے مثبت کام کیااں يرجمي قلم پيروو-ان كامنبت كام بهي بهت زياده إوربطورانسان اوربشران سے خطاب میں کہان میں اپنے طور پر اجتماد کرنے کا مادہ تھا۔اس پر انہوں

احقر محمود حسن غفرلددارالعلوم دیوبند ضلع سہار نپور،
مولا ناشاہد میاں حضرت شخ کے نواسے، اپنا اکابر کی تاریخ کے امین، عالم، فاضل،
قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ ۱۹۷۸ میں راقم الحروف کے نام حضرت شخ سے کے ایک مکتوب
کے توسط سے تعارف ہوا جس کے بعد تا حال موصوف سے رابطہ رہتا ہے۔ مولوی صاحب کا ان پر بیالزام کہ ' وہ پبلشر کا روباری آ دمی ہیں، کا روباری نقط نگاہ سے انہوں ما حب کا اپنی نہایت سوقیا نہ الزام ہے۔ بیمولوی صاحب کے اپنے ذہن کی عکاس کرتا ہے۔ و ہو کو منه ہوئ

اس رسالہ میں مندرجہ مضامین اور موضوعات کے مطابق اس کا نام "فتہ مودودیت"
رکھا گیا۔ بیرسالہ حضرت شخ کی زندگی میں طبع ہوا۔ شاید سید ابوالاعلی مودودی صاحب
کے بھی مطالعہ سے گزرا ہو۔ البتہ بقول مولوی صاحب اس سے تبلغ والوں کا بہت نقصان ہوا تو وہ جانیں اور ان کا کام۔ مولوی صاحب نے جہاں شیعہ، بریلوی اور غیر مقلدین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس رسالہ کی وجہ سے وہ مودودیت کو اپنے ساتھ ملانے میں چنداں کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن دیو بندی اور نوجوان طلباء کو اس سے جو گھن لگ رہاتھا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بچالیا۔ مولوی صاحب ایسے سے کو وہ ایس کہ اپنے اور دیو بندگی چھاپ نہیں چاہتے، اس لیے قوت ارادی صاحب ایسے کے وہ سے آزاد صاحب ایسے کے وہ میں اور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریرات سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے۔ آزاد خیالی کیا کچھ کم ظلم ہے کہ اس سے درگز رکیا جائے؟

''مودودی صاحب کے بارہ میں پہلے میرا خیال تھا کہ ان کا قلم کافرانہ، طحدانہ نظریات، جوآج کل کی سیاست اور تدن میں روز افزوں ہے، بہت شدت سے چاتا ہوگااس لیے کہ وہ صاحب قلم ہیں۔ یقیناً انہوں نے ان کے خلاف بہت کچھ ککھا، گر

ان کے متعلق قلم کا زور بہت ہلکار ہا۔ دوسرے وہ مضامین جو نہ بہیات بالحضوص اجتہا و وقصوف اور اسلاف کی علمی تحقیق کے متعلق ہیں ، ان کے متعلق بیر قلی کے متعلق کے متعلق میں میں بنہیں تھا کہ ان کے خلاف مودودی صاحب ان کے خلاف ہیں ، مگر میرے ذہن میں بنہیں تھا کہ ان کے خلاف جومودودی صاحب کا قلم چلتا ہے تو اس قدر بے قابو ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں بہی نہیں رہتا کہ میں کس کے خلاف قلم چلا رہا ہوں۔ اس لیے ان کے مضامین کی تابیت نہ مضرات سے ان کونع کی بجائے کئی نوع کے ۔ مثلاً حضرت عثمان میں خلافت کی اہلیت نہ مسلاف وا کا ہر کی شان میں گتا خی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان میں خلافت کی اہلیت نہ مضرات میں مسلاف وا کا ہر کی شان میں گتا خی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان میں خلافت کی اہلیت نہ مشی ۔

ایک مدرای عالم اور جماعت اسلامی کے مشہور امیر حلقہ مولا ناصبغت اللہ نے کہا کہ
"بیہ بخاری شریف کا بت بغل میں کب تک دبائے پھرو گے؟ میدان میں آؤ۔" بیہ
ہے آزاد خیالی کا نتیجہ۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بیمولانا
صاحب بعد میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے اور مستقل تو بہنامہ اخبارات میں
شاکع کیا۔"

مولا ناعلی میال بھی جماعت اسلامی میں نہیں رہے اور مولا نا نعمائی کی وجوہ سے جماعت سے دلبر داشتہ ہوئے اور اس سے الگ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی علیحدگی کی وجوہ اپنے رسالہ میں تفصیل سے کھی ہیں۔ ان بزرگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مثبت کا مہت زیادہ ہے؟ مودودی صاحب کوکیا پڑی تھی کہ غیر مقلد ہونے کا دعوکی کرتے جب کہ ان میں اپنے طور پر اجتہا دکرنے کا مادہ تھا۔ مودودی صاحب اور جمہور علماء تن کا صرف تعمیرات میں اختلاف نہیں بلکہ شرعی مطالب و مقاصد میں بھی ان سے اختلاف ہے۔ تعمیرات میں اختلاف ہے۔ صرف فہم میں نہیں بلکہ مفاہیم میں اختلاف بایاجا تا ہے۔ واللہ المستعان۔

تفسیر کے بارہ میں مودودی صاحب کی تھلی چھٹی

فرماتے ہیں:

"قرآن کے لیے تغییر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہواور جو طرز جدید پرقرآن پڑھانے اور سمجھانے کی المبیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لیکچروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضرور کی استعداد پیدا کرے گا۔"(۱)

غرض یہ کہ حضرت شیخ کارسالہ فتنہ مودود بت اپنے موضوع میں ایک کامیاب رسالہ ہے۔ مودودی صاحب کے خلاف بہت ہوئی شخصیت کی تصنیف ہے۔ علمی وتحقیقی اعتبار سے اس جیسا کوئی رسالہ راقم الحروف کی نظر سے نہیں گزرا۔ اس میں مودودی صاحب کی تفییر بالرائے ، ان کے نزدیک عبادت کا مفہوم ، حکومت البہی کی حقیقت ، عبادات کی حیثیت ، احادیث کے بارے میں تنگ وتاریک خیالات اور اس کے خطرناک نتائج ، دیشیت ، احادیث کے بارے میں تنگ وتاریک خیالات اور اس کے خطرناک نتائج ، ویش عبادات کا استہزاء ، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تحقیقات ، جاہلیت ، راہبانیت ، اجتہاد پرزورجیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ من شاء فلیطالعه

مودودی صاحب کوئی ڈھکی چھی شخصیت نہیں اور ندان کے بارے میں علاء کی آراء مخفی اور تامعلوم ہیں۔ کفایت المفتی اور فرآوی محمود حسن گنگوئی میں ان کے خلاف اکا برکی آراء معلوم کی جاسکتی ہیں۔ (۲)

حضرت شخ مولانا ذكريًا إلى تصانف وتاليفات كي فهرست مين اين رساله فتنه

#### مودودیت کاذ کرکرتے ہیں:

''ماک رسالدردمودودیت (غیرمطبوعه) می ایسی مودودیت کی کتابیل بهت ای کثرت سے پڑھنے کی نوبت آئی۔ تقریباً تین سورسائل اور کتب مودودی صاحب اوران کی جماعت کی شب وروز جاگ کر پڑھیں اور یا دداشتی ایک رسالہ کی صورت میں جمع کی تھیں اور یہی رسالہ حضرت مدتی قدس سرہ کی اکثر تالیفات کا بھی ما خذ ہے اور قاری سعیدصاحب کی تالیف کشف حقیقت کا بھی ما خذ ہے اوراس ناکارہ نے تقریباً ۵۰ بڑی تقطیع کے صفحات پرخود بھی رسالہ لکھا تھا۔ باوجودا کا براورا حباب کے شدیدا صرار کے طبع کی نوبت نہ آئی۔ بیدسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی شدیدا صرار کے طبع کی نوبت نہ آئی۔ بیدسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی اگرام کانقل کیا ہوا ہے۔'(۱)

مولا نامودودی کاعقل کے زور پر بخاری کی احادیث صحیحہ کوردکرنا قولہ: "میدالدین فرائ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا۔ مولا نامودودی صاحب نے ان کاردکیا اور بڑی طاقت سے اس کا ردکیا۔"

الجواب: مودودی صاحب خود آیات واحادیث کوعقل سے ردکرنے کے مرض میں البیں۔

ا۔ صدیت: ماکذب ابر اهیم الا ثلث کذبات کے متعلق لکھتے ہیں:
"کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس صدیث کامتن الی باتوں پر مشمل ہو، اس کو بھی
ہم نی کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح
شہیں ہے؟ اس طرح کی افراد پسندیاں پھر معاطے کو بگاڑ کراس تفریط تک نوبت پہنچا

<sup>(</sup>۱) تنقیحات، ص۱۲، فتنه مودودیت، ص۲۲

<sup>(</sup>٢) تفسير بالرائے كے متعلق مولانا مودودى الى تفسير كے آئيے ميں بلاتبرہ از افادات حضرت شخ مولانا محدمر فراز خان صفدر مد ظلم مرتبدرا قم الحروف مطالعة فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) آپ بی جارس ۱۲۹

بكھرے ہوئے اعضا كوجوڑ دے۔"

سيدنا ابراجيم عليه السلام كانبل فعله كبيرهم هذا اور فنظر نظرة في النجوم فقال انى سقيم كاجواب بطورتوريه ورالزام كايه بهجيد:

فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوْكَباً قَالَ هٰذَا رَبِّى .... فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ الْفَصَرَ بَاذِغاً قَالَ هٰذَا رَبِّى .... فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّى هٰذَا رَبِّى مُلَا مَنِّى هٰذَا رَبِّى هٰذَا رَبِّى هٰذَا رَبِّى هٰذَا أَكْبَرُ - (۱)

یعنی فریق مخالف کی بات کوشلیم کر کے اس کاعقلی اور الزامی جواب دینا مطلوب ہے کہا گریستارے واقعی رب میں تو پھران کو بقااور دوام کیوں حاصل نہیں ،الہذاان کارب ہونا باطل ہے۔

حضرت شيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني تحرير فرماتي بين:

"اس بڑے گرو گھنٹال بت نے ، جو سی سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، بیکام کیا ہوگا۔" پاس موجود ہے، بیکام کیا ہوگا۔"

جہالت ثابت کرنے کے لیے بطور تعریض اور الزام کہا، جیسے عموماً بحث اور مناظرہ
میں ہوتا ہے۔اسے جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیار ہوں۔
مخاطبین نے سمجھا کہ ستاروں کے حساب سے اپنی بیاری معلوم کرلی۔ سیدنا ابراہیم علیہ
السلام کا مقصد یہ تھا کہ تم میلے پر جاؤ، میں تمھارے بتوں کی خوب خبر لوں گا۔ آپ
ستاروں پراعتقاد نہیں رکھتے تھے، لیکن کفار کے بقول ان ستاروں سے بیشگی خبر معلوم کی
جاسکتی ہے تو ستاروں کود کھے کرتو ریہ کیا کہ جھے بیاسمجھوا ور مجھے رہنے دو۔ یہ جھوٹ نہیں۔
جاسکتی ہے تو ستاروں کود کھے کرتو ریہ کیا کہ جھے بیاسمجھوا ور مجھے رہنے دو۔ یہ جھوٹ نہیں۔
سمجھے خود نہیں اور بخاری کی حدیث کو عقل سے رد کر دیا۔

۲-سلیمان علیه السلام کی تمناہے کہ آج رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہرایک سورة الانعام، آیت ۲ کا کا در ہرایک سورة الانعام، آیت ۲ کا ۲۰

ویتی ہیں جس کامظاہرہ منکرین حدیث کررہے ہیں۔"(۱)

یدروایت بخاری میں ہے۔ مودودی صاحب نے بخاری کی روایت کو یہ کہ کر گھرادیا ہے کہ معقول نہیں۔ طالا نکہ آنخضرت کا یہ فرمان حضرت ابراہیم کی صدافت کو بیان کرنے پرمنی ہے، یعنی عامۃ الناس میں جو یہ شہور ہے کہ حضرت ابراہیم سے تین جھوٹ مرز دہوئے ہیں، اگران کا تجزیہ کیا جائے تو وہ جھوٹ ہیں ہی نہیں۔ دوتو اللہ تعالیٰ کی تو حید کے بارے میں ہی اورایک حضرت سارہ کے بارے میں کہا کہ تیری اور میری اسلامی اخوت ہے تو یہ جھوٹ کیسے ہوئے؟ آنخضرت نے اس فرمان میں سیدنا ابراہیم اسلامی اخوت ہے تو یہ جھوٹ کیسے ہوئے؟ آنخضرت نے اس فرمان میں سیدنا ابراہیم کی صدیقیت کو بیان فرمایا ہے، ردنہیں کیا۔ بہی وجہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو انسہ کان صدیقا نہیا کی تفیر میں لائے ہیں۔

یدایسے ہے جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کوخطاب کرتے ہوئے، جسے اللہ کی راہ میں زخم آیا تھا، فرمایا:

هل أنت الا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت " " توايك الله ما لقيت " " توايك الله ينجى بوجون آلود موكل باور مجمع جوجمي تكليف ينجى ب، الله كراسة مين بي ينجى ب " " واست مين بي ينجى ب " "

حضرت خبيب ورجب مقل كي طرف لے جايا گيا تو انھوں نے كہا:

ولست أبالى حين أقتل مسلما على اى شق كان لله مصرعى وذاك فى ذات الاله وان يشأ يبارك فى اوصال شلو ممزع "الريس مسلمانى كى حالت بين قبل كيا جاؤل تو پحر مجھاس كى كوئى پروائيس كه مجھ كار من كروث موت كے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اس ليے كه يه تكليف مجھ اللہ تعالى كى بارے بين بينج ربى ہے (اس بين حرج كيا ہے؟) اگروہ چا ہے تو مير ہے جم كے بارے بين بينج ربى ہے (اس بين حرج كيا ہے؟) اگروہ چا ہے تو مير ہے جم كے

(۱) تفهيم القرآن، پاره: ۱۲ جلد

ے ایک مجاہد فی سبیل اللہ بیدا ہوگا، گریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا''۔اس حدیث پرجرح کرتے ہوئے کیسے ہیں:

"نیه حدیث حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقل کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے متحد دطریقوں سے فقل کیا ہے ..... جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، ان میں اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا ، لیکن حدیث کا مضمون صرح عقل کے خلاف ہے۔ .... ایسی روایت کو مض صحت کے زور پرلوگوں کے حلق سے اتر وائے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ خیز بنانا ہے۔ "(۱)

مودودی صاحب کواحادیث جنالانے کا شوق ہے۔ آخراس حدیث میں کون ی بات ہے جوصر تائے عقل کے خلاف ہے؟

۳۔ حضرت واؤدعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء میں پرندوں کے شریک ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

"میں خوداس آیت کی تاویل یوں کرتا ہوں کہ داوڈ کواللہ تعالی نے بہترین، بلنداور سریلی آواز عطافر مائی تھی۔اس آواز کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تو وادیاں گونج المحتیں، چرند پرندجع ہوجاتے۔"(۲)

مودودی صاحب نے اپی عقل کے زور پر بہاڑوں اور پرندوں کے داوڈ کے ساتھ تنہیج میں شریک ہونے کی تاویل کی۔ (زیادہ تفصیل کے لیے"مولا نامودودی اپی تفسیر کے آئینے میں۔ بلاتبھرہ'' کامطالعہ کیجیے)۔

شيعول كاذبيجها وران سيمنا كحت بإتفاق اكابر

علماء معتمدین، ناجائز وحرام ہے

قولد: "شیعد کے ذبیحہ کے متعلق سوال۔

جواب: مجھے تو پیتہ ہیں آج تک اس کے ذبیحہ کو کسے ناجائز کہا ہو۔ یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ جائز اور شیعہ کا ناجائز ہے؟ بیسی عجیب بات ہے؟ میں نے تو بیر میں ایک کے دور کے دور کے دور کا دور شیعہ کا ناجائز ہے؟ بیسی عجیب بات ہے؟ میں نے تو بیر میں ایک کے دور کا دور کی دور کا دور کی دور کے دور کا دور کی دور کے دور کا دور کی دور کا کا دور کی کا دور کا

الجواب: مولوی صاحب کی معلومات ناقص ہیں، کیکن روافض کے وکیل بلاتو کیل بغنے سے نہیں ہی گئیاتے۔ چند طلباء کوسا منے بٹھا کر ماضی وحال سے بے نیاز جومنہ ہیں آیا کہ جاتے ہیں۔ اپنے خیالات واہیہ اور غلاقتم کے عقائدان کے ذہن میں نقش کرنا چاہتے ہیں۔ بنہیں جانے حقیقت کیا ہے اور میری اس تربیت کا انجام کیا ہوگا۔ حفرت مولا نا محمہ منظور نعمائی نے '' مخینی اور اثنا عشریہ کے بارہ میں علاء کا متفقہ فیصلہ''کے عنوان سے ایک فتوی محمد ور میں کا بی شائع کیا جو محمد اصفحات پر مضمل ہے۔ اس پر پاک و ہند کے جیرعلاء کی آراء ور شخط ثبت ہیں۔ اس کا حاصل ہے۔ مشمل ہے۔ اس پر پاک و ہند کے جیرعلاء کی آراء ور شخط ثبت ہیں۔ اس کا حاصل ہے۔

المسلمون جبیاسلوک اورمعالم کیا جائے۔ اور اورو کے بین اس کا کا کا مشادی بیاہ جائز نہیں ، ان کا ذکاح ، شادی بیاہ جائز نہیں ، حرام ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے جناز ہے میں شرکت کرنا جائز نہیں ، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ، ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ۔غرض ان کے ساتھ فیرمسلموں جبیباسلوک اورمعالمہ کیا جائے "۔(۱)

اس سے قبل حضرت مولانا عبدالشكورلكھنويؒ نے جوفتویٰ شائع كيا تھا، اس ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) تفهیم القرآن، پ۳۷ ج۳ می ۲۳۳ (۲) تفهیمات حصد دوم ص ۱۲۸

<sup>(</sup>۱) ما منامه الفرقان بكھئؤ اكتوبرتادىمبر

''شیعوں کے ساتھ منا کت قطعاً ناجائز اوران کا ذبیحہ حرام ،ان کا چندہ مسجد میں لینا ناروا ہے۔ان کا جنازہ پڑھنایا ان کو جنازہ میں شریک کرنا جائز نہیں۔ان کی ذہبی تعلیم ان کی کتابوں میں بیہ ہے کہ سنیوں کے جنازہ میں شریک ہوکر بیدعا کرنا چاہیے کہ یااللہ!اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اور اس پرعذاب نازل کر۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

کتبہ احقر العباد ناچیز محمد عبد الشکور عافاہ مولاہ'' اس پر علاوہ دوسر ہے متند علماء کے حضرت مولا 'اسید حسین احمد مدنی تک کے دستخط شبت ہیں ۔ (۱)

شیعه کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ

قولہ: "شیعه کلے کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ
الناس کا اضافہ ہے۔ تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔ نا ہوں سلطی ہے۔ "

الناس کا اضافہ ہے۔ تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔ نا وہ سبطی ہے۔ "

الجواب: شیعه کے کلمہ کے متعلق جناب مولا نا قاضی محرظہ ورائحسین اظہر سلمہ ربہ نے

الجواب: شیعہ کے کلمہ کے متعلق جناب مولا نا قاضی محرشہ مولا نا قاضی مظہر حسین

اپنے رسالہ "حق چار یار" میں اپنے والدگرای حضریت شیخ مولا نا قاضی مظہر حسین
صاحب کی جواب نقل کیا ہے، وہ کافی اور شافی ہے۔ وہو ہذا:

" حضرت مولانامفتی محمیسی خان صاحب گور مانی مہتم جامعہ فتاح العلوم نوشہرہ سانی
( گوجرانوالہ ) نے تبلیغی جماعت کے معروف مبلغ مولوی طارق جمیل صاحب کے
بیان جمعہ کی کیسٹ اور طلباء کے سوالوں کے جوابات کی کیسٹیں ملک کے علاء کرام کی
طرف جھجیں اور ساتھ بی ان کی تقریر اور اسباق کے اہم مباحث نقل کر کے بھیج
دیے۔ جس وقت ہم نے اقتباسات پڑھے اور کیسٹیں سنیں تو جرانی ہوئی کے تبلیغی
جماعت کے مبلغ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی بجائے اہل باطل کی

(۱) بحواله ما منامه الفرقان بكھؤ اكتوبرتادىمبر\_

ترجمانی اور وکالت کررہے ہیں .... مولوی طارق جمیل کے حالیہ متناز عربیا نات کی تردید ضروری ہے تاکہ وام اہل سنت کے اذبان کوتشویش سے بچایا جاسکے۔ مولوی طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ:

''شیعہ کلے کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں ۔۔۔۔علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ الناس کا اضافہ ہے۔ بے وقو فول کا اضافہ ہے۔تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔۔ناہے، وہ سب سطی ہے''

# كلمه اسلام مين تبريلي كاليس منظر

کلہ 'لا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ 'اسلام کی بنیاد ہے جس کو مانے سے ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس بنا پر باوجود دوسر ہے شدیدا عقادی اختلا فات کے آج تک تمام مسلم فرقوں کا کلمہ اسلام ایک ہی رہا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شیعہ مطالبات کمیٹی کے دباؤ پر ۱۳ اراکتو بر ۱۳ کے اولا ہور میں حکومت اور شیعہ مطالبات کمیٹی کے دباؤ پر ۱۳ اراکتو بر ۱۳ کے اولا ہور میں حکومت اور شیعوں کا ایک مشتر کہ اجلاس منعقد ہوا جس میں حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر تعلیم پیرزادہ عبد الحفیظ، وفاقی وزیر زراعت رفیع رضا اور شیعہ جماعتوں کی طرف سے نواب مظفر علی قرلباش جمیل حسین رضوی اور مظفر علی سمیت سولہ (۱۲) شیعہ علاء و زئاء شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں بیر منظور کرلیا گیا کہ ڈل کلاسوں تک تی وشیعہ مشتر کہ اور نویں ورسویں جماعت میں علیحہ و علیحہ و نصاب و بینیات ہوگا۔ اس اجلاس میں شیعہ نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی ایج ڈی کا مؤلفہ میں شیعہ نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی ایج ڈی کا مؤلفہ نصاب و بینیات ہوگا۔ اس اجلاس میں شیعہ نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی ایج ڈی کا مؤلفہ نصاب و بینیات ہوگا۔ اس اجلاس میں شیعہ نمائندوں ہے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی ایج ڈی کا مؤلفہ نصاب و بینیات ہمی منظور کر الیا جس کے حصہ اول ص ۱۲ پر پیگلہ لکھا ہوا ہے:

لااله الا الله محمد رسول الله على ولى الله اس كلمه كى تشريح مين وبال بھى يەتصرى كى گئى ہے كەاسلام كى برادرى مين شريك

ہونے کے لیے توحید ورسالت کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت علی کو پہلا امام ماننا ضروری ہے۔

#### رہنمائے اساتذہ

اس کے بعد حکومت کی طرف سے رہنمائے اساتذہ جو کتاب شائع ہوئی تھی ،اس کے تبسر سے حصہ میں ،جس کے مؤلف دوشیعہ عالم مولانا الحاج بشیرالدین انصاری اور مولانا الحاج بشیرالدین انصاری اور مولانا الحاج سیدمرتضی حسین فاصل ہیں ،کھاہے:

### (حصدسوم، شیعه طلباء کے لیے)

بسم الله الرحمن الرحيم طلباء كوكلمه كى اہميت ہے آگاہ كريں۔ پھر پيج تلفظ واعراب كے سراتھ کلمہ پڑھیں اور طلباء سے اس کا اعادہ کرائیں۔اس کے بعد بلیک بورڈ پرلکھیں اورطلباء سے کاپیوں پرلکھوائیں۔ کلمہ، اسلام کے اقرار اور ایمان کے عبد کانام ہے۔ كلمه يرصف سے كافرمسلمان موجاتا ہے۔ كلمه ميں توحيد ورسالت كا قرار اور امامت كے عقیدے كا اظہار ہے۔ ان عقیدوں كے مطابق عمل كرنے سے مسلمان مون بنتائے۔ کلمے کے تین جھے ہیں: لا الدالا الله ، الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں .....الله تعالیٰ کوخالق و مالک مانے کے بعداس کے احکام معلوم کرناممکن نہیں تھا۔کوئی مخلوق براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدائبیں کرسکتی۔اللہ تعالیٰ نے سب کی ہدایت کے لياني كالل حكمت سے ني بھيج اورامام مقرر كيے .... محدرسول الله حضرت محمصطفيٰ صلى الله عليه وسلم الله تعالى كرسول بين ....على ولى الله وصى رسول الله و خليفته بلافصل ،حضرت على عليه السلام الله تعالى كولى اور بلافصل خليفه بين-چونکداوپراقرارکیاجاچکاہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کے آخری رسول ہیں اور آپ كالا يا موادين ، آخرى دين ہے، اس كيے الله تعالى نے استے دين كو محفوظ ركھنے

کے لیے امام پیدا فرمائے۔ بیاللہ کے ولی ہیں۔ بیہ شیت ورضاء الہی کے حامل پیدا ہوئے ،اس لیے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے وسی ہیں۔ چونکہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے حضرت علی آنحضرت کے پہلے جانشین ہیں اور گیارہ امام فاصلے کے ساتھ کیے بعد دیگرے آئے ہیں، اس لیے حضرت علی ظیفہ بلافصل ہیں اور دوسرے انکہ کے ساتھ یہ جملہ نہیں کہا جاتا کہ لہ الدالا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلافصل، یعنی اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صطفی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی اور رسول کریم و کیا مالہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی اور رسول کریم و خلیفہ ہیں، یعنی ان بارہ اماموں کو دینی امور کی ہدایت کے لیے آنحضرت کی وصایت و خلیفہ ہیں، یعنی ان بارہ اماموں کو دینی امور کی ہدایت کے لیے آنحضرت کی وصایت و نیابت حاصل ہے۔ ان کے ارشادات پڑ عمل کرنا فرض ہے۔ '(۱)

بانی تحریک خدام اہل سنت والجماعت نے امتِ مسلمہ کوافتر اق وانتشار سے بچانے کے لیے ایک کتابچہ لکھا: ''پاکستان میں تبدیلی کلمہ اسلام کی ایک خطرناک سرازش' اوراس میں شیعہ کی متند کتابوں کے حوالہ جات نقل کیے کہ یہ تیسر سے جزء کا کلمہ میں ائکہ سے بھی اضافہ ثابت ہے۔ اس کے جواب میں سید بشارت حسین کامل مرز اپوری نے ایک بہفلٹ لکھا: ''تر دید فساد انگیز کاوش بجواب تبدیلی کلمہ اسلام کی خصرناک سازش''

صغيره ير لكصة بين:

"شيعول كے كلمة لا الدالا الله تا بلافصل كوخودساخة كلمه بيان كيا كيا ہے، حالانكهاس

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۱،۳۵ سا ۱۳۱،۳۵ شائع کرده قومی اداره نصاب و دری کتب وزارت تعلیم وصوبائی رابطه حکومت پاکستان،اسلام آباد، ۱۹۵۹ء

کلمہ کوشیعہ چودہ سوسال سے پڑھتے چلے آرہے ہیں ۔۔۔۔۔لیکن قاضی صاحب اس کو شبعوں کا خودساختہ کلمہ کہہ کرعام مسلمانوں کوفریب دینے کی ناکام کوشش فرمارہے ہیں اوران کو آمادہ کررہے ہیں کہ شبعوں سے جرأیہ کلمہ ترک کرایا جائے بعنی ان کو این اوران کو آمادہ کررہے ہیں کہ شبعوں سے جرأیہ کلمہ ترک کرایا جائے بعنی ان کو این نادرہے دیا جائے اور ہرمخلص کلمہ گومسلمان پراپنے کلمہ کی حفاظت اپنے مذہب پر باقی ندرہے دیا جائے اور ہرمخلص کلمہ گومسلمان پراپنے کلمہ کی حفاظت لازم ہے۔'(۱)

اسی طرح دیگر شیعه علماء نے بھی اپنے اضافی کلمے کے ثبوت پر کتا بچے لکھے ہیں۔
اب مولوی طارق جمیل صاحب ہی فرمائیں کہ" یتم سب نے جو پچھ پڑھا ہے، سنا ہے وہ
سب سطحی ہے" یہ کہال تک صحیح ہے۔ ہماری پرزور مخلصانہ گزارش ہے کہ مولوی صاحب
باطل فرقوں کے اپنے طور و کیل صفائی نہ بنیں۔ ع

شاید که از جائے ترے دل میں میری بات

ہروہ مسکلہ جو کتاب وسنت کی واضح اور صریح نصوص سے ثابت ہو،

اس کےخلاف مفتی اور قاضی کا اختیار نہیں ہوتا

طالب علم کا سوال: جو ظاہر حدیث پر عمل کرتا ہے، وہ حق پر ہے، لیکن ائمہ اسلاف مجہدین کو یُر ابھلانہ کہتا ہو، وہ اہل حق میں سے ہے۔ بید حضرت تھا نوی گا کا قول ہے۔ مید عشرت تھا نوی گا کا قول ہے۔ ۵۹ فیصد اہل حدیث اس طرح کرتے ہیں۔

مولوی صاحب کا جواب: "تم کیاان کول کریہ بات کہدر ہے ہو؟ وہ تو تین چارکروڑ ہیں۔ ہرمذہب کو پر کھنے کے لیےاس کے اصول بنیاد ہیں، فیر لوگوں کے تاک مل میں غیر مقلد کو کے تاک میں غیر مقلد کو گراہ کہنا غلط ہے۔"
گراہ کہنا غلط ہے۔"

(١) بشكرىيما منامدى چاريارلا مور

الجواب: سوله کروژی آبادی میں ان کے اعداد وشار ایک کروژکونبیں پہنچ سکتے۔ معلوم نہیں مولوی صاحب نے اس تعداد کا کہاں سے استنباط کیا ہے۔

فرقہ غیرمقلدین کی جہدے اجتها داور فقہ کا تابع نہیں بلکہ ائمہ کے علی الرغم ایک نیا طبقہ ہے جوفر وع میں اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے کو گراہ کہتا ہے۔ عمل بالحدیث کے مدعی ہیں جبکہ قرآن واحادیث کو اپنے دائرہ عمل میں سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی مجتهدا ور فقیہ کے استنباط اور اجتها دیرعمل کرنے کے پابند نہیں۔ ان میں کوئی ہوا مجتهد نہیں گزراجس کو امت میں پذیرائی حاصل ہواوراس کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی حاصل ہواورا کی کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول وقعل جمت ہو، جیسے امام ابو حقیقہ کے امام مالک اور امام الی کی این کی کی دو اس کو کی براہ جمت کی کو کر دو اس کو کیسے کی دو اس کی کی کو کر دو اس کی کو کر دو اس کی کی کو کر دو کر

وغيرجم-

شروع شروع میں بعض افراد میں حدیث پر مل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، کیکن بعد میں بدایک فرقد بن گیا۔ان میں علماء کم ہیں، اکثر طبقہ ناخواندہ لوگوں کا ہے۔ان کے بروں نے ان کے لیے جوراستہ معین کیا ہے، اس پر جمود کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم عامل بالحديث بيں۔ائمہ پرطعن بيں بلكه اب توبيلوگ تمرّ اپراتر آئے بيں۔خصوصاً پاک وہند میں امام ابوصنیفی و منی ان کامشن بن چکا ہے۔ان میں بچانوے فیصدلوگ ایسے ہی ہیں۔ان کی محافل ومجالس اور بروے بروے جلسوں میں ہماری اس بات کی تصدیق کی جا سكتى ہے اوران كالٹر يجراس پرشامدل ہے، للذا مولوى صاحب كابيكهنا يجيم نہيں كم ا ہمارے ہاں تین طلاق سے مطلقہ مغلظہ ہوجاتی ہے اور ان کے ہاں رجعی ، ہمارے ہال امام کے پیچھے فاتحہ پڑھناممنوع ہے اور ان کے ہاں جائز، کیونکہ بیر باتیں شافعیت، حنبليت اور مالكيت ميں چكتى ہيں نه كه اہل ظواہر اور غير مقلدين ميں خصوصاً ہروہ مسلم جو كتاب وسنت كى واضح اور صريح نصوص سے ثابت ہوتو مقلد كے ليے اس ميں اپنے مؤقف اور مذہب کے برعلس دوسری جانب کوجائز اور روانہیں کہا جاسکتا۔

مولوی صاحب ہیں کہ کہتے ہیں ' ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے اہل حق ہیں' گو کہاس پر کسی فقید نے عمل نہ کیا ہو یا فتوی نددیا ہو۔ جبکہ احادیث میں تعارض پایا جائے اوراحادیث کی صحت اور عمل معلوم نہ ہو، خصوصاً اس دور میں جبکہ اتباع حدیث کی بجائے اتباع ہوااور خواہشات نفسانی کومقدم رکھا جائے۔

مولانا قاضی نورمحرصاحب (الهتوفی ۱۹۲۲ء) قلعه دیدار سنگھا ہے معاصر ایک اہل حدیث مولوی عبدالعزیز ولدمولانا غلام رسول مرحوم قلعه میاں سنگھ سلع گوجرانواله کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:

"مولانا المحديث بننے كے ليے عمل بالحديث ضرورى ہے۔ صرف ابوطنيفہ كى الحديث منافعيت بنانعيب نہيں ہوتا۔

ناظرین! یہ ہے آپ کی اہلحہ عی اوراس پر جھے فرماتے ہیں ' قاضی صاحب! لوگوں
کی خاطر کیوں جن پوشی کرتے ہو۔ دنیا چندروزہ ہے، درہم ودینارکی کام نہ آئیں
گے جن کی تخصیل کے واسطے آپ لوگوں کوخوش کر کے جن پرنہیں چلتے اور جن کو ناحی
تخریر کررہے ہیں' ۔ مولانا! آپ کوئن لینا چاہے، یہ آپ نے اپنے دل کی کیفیت
بیان فرما دی، ورنہ میں جانتا ہوں اگر میں آج غیر مقلد ہو جاؤں تو آپ سے انچا
گزارا کر سکوں۔ میرے جیے لوگ آپ کی جماعت میں معقول مشاہروں پر کام کر
رہے ہیں۔ جس جماعت میں، میں ہول، اس میں علماء کی کشرت ہے اور آپ کی
جماعت میں چندٹوٹر وجنہوں نے بلوغ المرام بغل میں دبائی اور علامۃ الزمان بن
ہیں وہ کون ساکمال مجھے ہوئے کر ہے کہ آپ کوا ہلحد یث بننے سے روڈی

مولانا! آج عبادات میں تکاسل ہے۔ اگر مجھے لوگوں کی رضاجوئی مطلوب ہوتی تو میں کہتا کہ سردی میں نہایت باریک موزوں پر بھی مسح جائز ہے، تراوی بیس کی

بجائے آٹھ پڑھنے میں زیادہ تواب ہے، وتر صرف ایک رکعت ضروری ہے، اگر کوئی عورت کو تین طلاق بیک زبان دیتا تو میں کہتا کہ رجوع کرلوبس کافی ہے۔ آج نہ کوئی ابوضیفہ کو جانتا ہے نہ بخاری کی قدر ہے۔ تن آسانی اور اتباع ہُوا کا زمانہ ہے۔ ہزاروں نفس کے بندے اپنا الوسیدھا کررہے ہیں۔ اگر میں بھی چاہتا تو کرسکتا تھا کیکن دعا کریں اس کی توفیق نہ ہی ہو۔

مولانا! اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تو تعویذ لکھتا، جن نکالیا، بچھڑوں کو ملاتا وغیرہ وغیرہ دغیرہ۔ اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی تو الجحدیث بنیا، مناظروں میں صحیح مسلم کی حدیثوں سے انکار کرتا۔ (۱) اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کی طرح ابوحنیفہ کی تو بین کر کے خراج شحسین وصول کرتا۔ اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی، رسوم بداورعقا کد شرکیہ کی تر دید بھی نہ کرتا، ابو بکر کے فضائل بیان کر کے خارجی نہ کہلاتا، اہل بیت کے دشمن ہونے کا طعن سرنہ لیتا۔

مولانا! آپ بھی اب ایک جماعت میں داخل ہیں جس کی مخالفت کرنی آپ کو دشوار ہے۔ جیسا وہ کہتے ہیں، آپ کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے والدصاحب باوجود المحدیث ہونے کے کیوں فاتحہ خلف الامام کو فرض نہ بچھتے تھے؟ تراوی ہیں کیوں پڑھتے تھے؟ وتر تین کیوں پڑھتے تھے؟ مولوی نذیر احمہ صاحب باوجود المحدیث ہونے کے محور بین کے کیوں قائل نہ تھے؟ معلوم ہوتا ہے اس وقت تھیں حق مطلوب تھی کوئی کس طرف تھا، کوئی کس طرف۔ اب جمود علی التقلید ہے۔ جماعت کی رسوم کی پابندی ہے، لہذا راس کماری سے لے کر پشاور تک سب المحدیثوں کا احتجاد کیساں پڑتا ہے۔ اگر قلعہ دیدار سے مسلم کی صدیث کا انکار ہوتا ہے تو امر تسر

(۱) مولانا ثناء الله امرتسري في حديث الي موكافه اقوا فانصتوا كمتعلق فرمايا كه بيعديث صحيح مسلم ميں ہے بى نبيں۔ (بحواله العدل گوجرانواله، ۲۷ردمبر ۱۹۳۳ء، صمم)

# دعوت الى الله كى ضرورت ، ابميت اور چنداصول شخ الحديث حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدرٌ

بسم اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ - آمَّا يَعُدُد

الله تعالی نے جب سے مكلف مخلوق بيداكى ہے، اسى وقت سے اسلام وكفر، حق و باطل، تو حيد وشرك، اطاعت ومعصيت، مي اورجهوك، عدل اورظلم كي آپس مين مكر آربي ہے۔اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شق اور پہلو پر کسی کو مجبور اور مقہور نہیں کیا بلکہ ایمان و کفراور نیکی وبدی کرنے کی بوری استعداد اور قابلیت سب میں رکھی ہے اور مخلوق سے اس کے اختیار اوراس كى اين مرضى سے ايمان وطاعت مطلوب ہے اوراس پر ور كيف كة قو لا كى سند عطافر مائی اوراین مرضی اوراختیارے كفراختیاركرنے والول كو و لا يسر فسسى لِعِبَادِهِ الْكُفُو كى تنبيهاوروعيدفرمائى ہےاورخيروشركراستے بتانے كے ليے حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة والسلام كوبهيجاب اوران يركتابين اور صحيفے نازل فرمائے بين اور ہر مكلّف كواتى عقل سے نوازا ہے جس سے وہ كھرى اور كھوئى ميں تميز كرسكے اور دن رات کے فرق کو جان سکے اور دائیں بائیں اور سیجے وغلط کو پر کھ سکے۔ایمان و کفر کے کسی ایک شعبه يراس كومجور بيس كرديا بلكه صاف الفاظ مين ارشاد فرمايا ب: فَمَنْ شَاءَ فَكُيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَكُنِّكُفُو لِعِنى جَوْفُ اينى مرضى سے ايمان لانا جا برايان لاسكتا باور جوابیے ارادے اور مرضی سے کفراختیار کرنا جاہے، کفراپناسکتا ہے۔قرآن کریم کی بیہ

تکسب کے سب ای رنگ میں رنگے نظراتے ہیں۔ حقیقا جس تقلید کاطعن ہم کودیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تقلیدا آپ کی جماعت کرتی ہے۔ کوئی ایک خدا کا بندہ حق کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔

آخرین ارشاد ہوتا ہے کہ "مقلد لوگ دلائل صححہ سے ان مسائل میں جن میں المحدیث سے اختلاف رکھتے ہیں، عاری ہیں۔ اگرشک ہوتو تحریر کے دیواؤ " مولا نا! اس وقت تک تین مسائل زیر بحث آئے۔ فاتحہ خلف الامام کی فرضیت، جبر ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی سنیت ولائل صحح صریحہ سے آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ (۳) ہیں رکعت تر اور کی کابد عت ہونا آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ اگر باور نہ ہوتو بالمثاف ہر سرمسائل میں ولائل پیش کر کے دیکھو ایکن احادیث صححہ سے استدلال کرنالازم ہوگا۔" (۱) میں والک پیش کر کے دیکھو الله لی ولکم ولسائر المسلمین آمین یا اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین۔

Manage 1 1 19 19を記しているからない

さきできるのでは、からないというというというというとなっていること

はころうにはないにありかられるからをきなり

というながら、これはいていいは、これははないというないがにあいま

明明一次一种一种一种一种

محمليسى عفى عنه بده ۳۲۰ جمادى الاولى ۱۳۳۰ه (۲۹۷ راپريل ۲۰۰۹ء

(۱) العدل، لوجرانوالي، ١٥٠ جولائي ١٩٣٣م، من ١٩٠٨م المرام المرام

نص قطعی واضح طور پر یہ ہتلارہی ہے کہ ایمان لانے یا کفراختیار کرنے میں مکلف مخلوق مختار ہے، کسی پہلو میں کسی پراللہ تعالی نے جرنہیں کیا۔ چونکہ ایمان اسلام اور ہدایت بہت ہی قیمتی چزیں ہیں، بیصرف ای کوحاصل ہوں گی جواپے قصدوارادہ سے ان کو حاصل کرنا چاہے۔ بیقی اشیاء مفت میں ہرگز نہیں مل سکتیں۔ار شاد باری تعالی ہے: ویکھ بدی اللہ یہ میں اشیاء مفت میں ہرگز نہیں مل سکتیں۔ار شاد باری تعالی کے ویکھ بینی اللہ تعالی کی طرف ویکھ بینی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور ہدایت کا طالب ہو۔اس سے آشکار ہوگیا کہ ہدایت ہرکس ونا کس کو نہیں میں میں میں اس کی طلب رکھے۔ بقول اکر موجوم میں مرور ونور وہ جد وحال ہو جائے گا سب پیدا مرور ونور وہ جد وحال ہو جائے گا سب پیدا

دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: و یکھیدی اِلْیَاہِ مَنْ یَنْیْبُ یَعِیٰ اللہ تعالیٰ راہ راست کی ہدایت ای کو دیتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور حن استعداد سے اس کے حاصل کرنے کی محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجبور تو کسی چیز پر نہیں مگر اس کا رحیمانہ وعدہ یہ ہے کہ رشد و ہدایت، ایمان و تقویٰ حاصل کرنے والوں کو ضرور ان کی مراد عطا فرمائے گا۔ اور یہ جی ارشاد ہے: و اللّٰذِیْنَ جَا هَدُو ا فِیْنَا لَنَّهْدِ یَنَّهُمْ مُسُلِنَا یعنی جو لوگ مارے کا اور یہ جی ارشاد ہے: و اللّٰذِیْنَ جَا هَدُو ا فِیْنَا لَنَّهْدِ یَنَّهُمْ مُسُلِنَا یعنی جو لوگ مارے راستہ ، ہماری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی محنت و کوشش کرتے ہیں، لوگ ہمارے راستہ ، ہماری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی محنت و کوشش کرتے ہیں، ہمضروران کو ہدایت کے راستوں پر چلاتے ہیں اور چولوگ و نیق دیتے ہیں اور جولوگ دنیا میں رہے ہوئے کی تو فیق دیتے ہیں اور جولوگ دنیا میں رہے ہوئے حق کے مثلاثی نہیں ، وہ محروم رہتے ہیں۔

ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضامیں کرس کا جہال اور ہے شاہیں کا جہال اور

ایک اعتراض اوراس کاجواب

بعض طی تم کاوگ جب قرآن کریم میں ختہ ماللّٰه علی قُلُو بِهِمْ وَعَلیٰ سَمْعِهِمْ وَعَلیٰ سَمْعِهِمْ وَعَلیٰ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ اور نَطْبَعُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ وَعَلٰیٰ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ اور نَطْبَعُ عَلیٰ قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لا یَسْمَعُون وَغِیر ہا آیات پڑھتے ہیں تواس وہم کاشکار ہوجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کے دل پر مہر لگا دے اور کانوں میں ڈاٹ لگادے اور آتھوں پر پی باعدہ دے تو مخلوق کااس میں کیا بس واختیار ہے کہ ان کو دور کر سکے؟ بیتو تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ معاذ الله ،الله تعالیٰ سے بڑھ کرکسی کی قوت اور طاقت ہواور وہ اس قوت سے کام لے کرخدا تعالیٰ کی لگائی ہوئی مہروں اور ڈاٹوں کو نیست و نابود کر دے مسلمان تو کہا درکنار ، یہ خیال تو کسی کافرومشرک کا بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کی قوت ہو گئی ہوئی عبروں اور ڈاٹوں کو نیست و نابود کر دے مسلمان تو تو ہو سے ہو ہو کہ ہی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کی قوت ہو سے ج

جب الله تعالی نے دلوں پر مہرین شبت کردی ہیں، کا نوں میں ڈاٹیس لگادی ہیں اور
آئھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تولا چاراور ہیچاری مخلوق کیا کرسکتی ہے؟ بیتوالیا ہی ہوا
کہسی آدمی کی مشکیس کس کراٹ کو دریا میں بھینک دیا جائے اور پھراس سے بیمطالبہ کیا
جائے کے خبر دار بھیگنا مت۔وہ پانی میں بھیگے گانہیں اور ترنہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟
بقول شاعر

درمیان قُعر در یا تخته بندم کرده ای بازمیگونی که دامن ترمکن بهشیار باش

اں کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے مکنف مخلوق کے عاقل وبالغ ہونے کے ساتھ ہی ان کے داوں پر مہریں نہیں لگا کی اور نہ کا نوں میں ڈاٹیس لگائی ہیں اور نہ آنکھوں پر پر دے ڈالے ہیں بلکے عقل سلیم عطا کرنے کے بعداس کی طرف پینم برجیجے ہیں اور ان

کے ذریعہ اپنے احکام مخلوق تک پہنچائے ہیں تا کہ مخلوق احکام خداوندی کے پہنچنے سے بخبری کا بہانہ نہ کرسکے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: رُسُلاً مَبُنِسْ یِنَ وَ مُنْفِرِیْنَ لِنَلاً یَکُونَی لِلنَّاسِ عَلَی اللّٰہِ حُجَّۃ بُعُدَ اللہِ سُلِ۔ یعنی اللہ تعالی نے پنجبر بھیج جومومنوں یکھُونی لِلنَّاسِ عَلی اللّٰہِ حُجَّۃ بُعُدَ اللہ سُلِ۔ یعنی اللہ تعالی نے پنجبر بھیج جومومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالی کی رضا اور جنت اور ثواب کی خوشجری سناتے ہیں اور نافر مانوں اور بدکاروں کو عذاب خداوندی سے ڈراتے ہیں تا کہ لوگ پنجبروں کی فبر رسانی کے بعد اللہ تعالی کے سامنے جمت اور بہانہ نہ کرسکیس کہ ہم لاعلم اور بے فبر تھے کہ تو کن کاموں سے راضی ہے اور کن سے ناراض ہے۔ اللہ تعالی جو عادل و مہر بان ہے، محرموں اور نافر مانوں کو سر انجی اتمام جمت کے بعد دیتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے: وَ مَا مُنَّا مُنْ مُنْ مُنْ اللہ تعالی کی کوعذاب میں و نیوی ہو یا اخروی میتا نہیں کرتا جب تک ہم رسول نہ سے جیاں ہوا کہ اللہ تعالی کی کوعذاب میں و نیوی ہو یا اخروی میتا نہیں کرتا جب تک کہ سے عیاں ہوا کہ اللہ تعالی کی کوعذاب میں و نیوی ہو یا اخروی میتا نہیں کرتا جب تک کہ ہم سے عیاں ہوا کہ اللہ تعالی کی کوعذاب میں و نیوی ہو یا اخروی نہ بتا نہیں کرتا جب تک کہ ہم عرز انہیں و باطل خوب روش نہ ہوجائے۔

دلوں پرمہر، کانوں میں ڈاٹ اور آنکھوں پر پردے کب ڈالے جاتے ہیں؟
جب بیمعلوم ہوگیا کہ مکلف مخلوق پر جب پوری طرح حق وباطل واضح ہو چکا ہے اور
اللہ تعالی کے پیغیروں اور دحی اللہی کے ذریعے اتمام جمت ہو چکتی ہے، بایں ہمہ جب مخلوق
اللہ تعالی کے پیغیروں اور دحی اللہ کے ذریعے اتمام جمت ہو چکتی ہے، بایں ہمہ جب مخلوق
اپنے کسب اور ارادے سے اپنے دلوں پر انکار وجو دکے پردے اور کانوں میں ڈاٹمیں اور
آئکھوں پر پردے ڈال لیتی ہے تو اللہ تعالی کا ضابطہ ہے کہ فور آبہ ما تو لئی یعنی ہم اس کو
اسی طرف پھیردیتے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے۔ یعنی جو محض ایمان کو پند کرتا ہے اور جو
اسی طرف پھیردیتے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے۔ یعنی جو محض ایمان کو پند کرتا ہے اور جو
اپنے دل میں اس کو جگہ دیتا ہے تو اسے ایمان لانے کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے اور جو
اپنے لیے کفروشرک اور معصیت کو پند کرتا ہے اور اس پر راضی ہے تو اللہ تعالی اس کو اس

كاس كواس راسته پر چلئے سے نہيں روكا الله تعالى كاار شاد ملاحظ فرمائيں:

علی فُصِلَتُ اللهُ قُوْ انا عَرَ بيّاً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيْراً وَّ نَذِيْرًا فَا عُرَضَ اَ كُثَرُ هُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي اَ كِنَّةٍ مِّمّا عَمُونَ اَ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي اَ كِنَّةٍ مِّمّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَ إِنِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبِيْنِكَ حِجَابُ فَا عُمَلُ وَيَنْ عَمْلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا إِنَّا بَشَرُ مِّ مُنْكُمْ يُوْحِي إِلَى اَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَا إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا إِنَّا بَشَرُ مِّ مُنْكُمْ يُوْحِي إِلَى اَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَا اللهِ عَمْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

" یہ کتاب قرآن جوعر بی ہے، تفصیل ہے اس کی آئیتیں بیان کی گئی ہیں اس قوم کے لیے جوعلم وسمجھ رکھتی ہے۔ یہ کتاب خوشخری سنانے والی اور ڈرانے والی ہے۔ پس اعراض کیاا کٹرلوگوں نے ،سووہ نہیں سنتے۔اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں جس چیز کی طرف تم وعوت دیتے ہواور ہمارے کا نول میں ڈائیس ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، سوتو اپنا کام کرہم اپنا کرتے ہیں۔تو کہددے میں بشرہوں تمہارے جبیا،میری طرف وحی کی جاتی ہے یقیناً تمہاراالہ ومعبود صرف ایک ہی ہے۔ ان آیات کریمه میں اللہ تعالی نے پہلے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے جونری ہدایت ہے اوربشر بھی ہے اور نذیر بھی اور اہل عرب کی زبان بھی عربی کدان کو بچھنے میں کسی قسم کی کوئی وشواری پیش نہآئے۔اورخوب تفصیل سےاس کی آیات بیان کی گئی ہیں۔فاعرض میں حرف فاء کو ملحوظ رکھیں کہ اپنی زبان کی مفصل کتاب کوس کر بھی انہوں نے اعراض اوررو كرداني كى اور باوجود ظاہرى ساع انتقاع اور ساع انتفاع اور ساع قبولى سے محروم رہے اور اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہم نے اپنے کسب اپنے معل اور اختیار سے اپنے دلوں پر پردے ڈال کیے ہیں مہاری کوئی بات ہمارے دلوں تک مہیں پہنچے عمق (جیسے عمدہ اور نفیس چیزوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں تا کہ گردوغبار وغیرہ ان تک نہ بھی سکے اس طرح کفرو شرک ہماراعزیز متاع ہے،اس تک ہم تہماری دعوت ایمان کوئیس پہنچنے دیتے)۔

اورہم نے کانوں میں ڈاٹیس لگار کھی ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیے ہیں۔ یہ ہماراا پنافعل کسب اور ممل ہے۔ اِنْنَا عُمِلُونَ ' توا پناممل کر' ۔غور فرما کیں کہ جن لوگوں نے اپنے کسب وعمل سے اپنے دلوں پرمہریں لگالی ہیں اور کا نوں میں ڈاٹیں اور آتھوں پر پردے لئکا دیے ہیں اور چیلنج کے طور پر کہتے ہیں کہتو اپنا کام کر، ہم اپنا کرتے ہیں۔تو جن لوگوں نے اپنے کسب واختیار سے بیکاروائیاں اپنے لیے پیند کی ہوں اور ان برنازاں ہوں اور فخر کریں تونو لم ما تو لی کے قاعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی پیند پرانہیں جلنے کی استعداد دے دی ۔ابیا ہر گزنہیں ہوا کہ وہ مہروں، ڈاٹوں اور یردوں کو ناپبند کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ زبردسی ان کے دلوں پرمہریں اور کانوں میں ڈاٹیں اور آتھوں پر بردے ڈال دے۔اللہ تعالیٰ نے آنخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا که آپ صاف کهه دین که مین تمها رے جبیبا بشر ہوں۔خدائی اختیارات میرے پاس نہیں کہ میں تمہارے دلوں کی مہریں، کانوں کی ڈاٹیس اورآ نکھوں کے پردے ہٹادوں۔بشرہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور اپنی وحی سے نواز اجو قرآن کریم وغیرہ کی شکل میں تمہیں پہنچا کراتمام جحت کر چکا ہوں اور میں نے اپنے فریضہ کی ادائیکی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ۔ کا فروں اور مشرکوں نے آنخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذ ارسانی میں کوئی سرنہیں جھوڑی مگر ہمت کے بہاڑنے خندہ بیشانی سے زبان حال سے بیا کہتے ہوئے سب کچھ برداشت کیا۔

حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے ایذا دہی یہ اشک برسانا نہیں آیا

الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کا احسن کام

مخلوق کے لیے سب سے بلندو بالا اور اونچاعہدہ نبوت ورسالت کا ہے اور ظاہر

بات ہے کہ عہدے کی مناسبت سے ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بلیخ احکام اور دعوت الی اللہ کا کام سپر دکیا ہے۔اگراس سے بہتر کوئی اور کام ہوتا تو ان کے عہدہ کے مطابق وہ کام ان کو دیا جاتا مگر اللہ تعالیٰ کے زودیک اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشادہ:

وَمَنْ آخِسَنُ قُولًا مِمَّنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبِهِ البَهِ وَمُوعَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُمِلُ مَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ مَا إِلَي اللهِ وَعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ مَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ مِنَ اللهِ وَمُعَمِلُ مَا إِلَي اللهِ وَعَمِلُ مَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

"اوراس ہے بہتر کس کی بات ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور نیک کام کیااور کہا کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔"

اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے تین امور بیان کیے ہیں: (۱) دعوت الی اللہ (۲) داعی کا خود نیک اعمال کرنا (۳) اور اپنے مخلص مسلمان ہونے کی منادی کرنا کہ سی وقت اور کسی موقع پر بھی وہ دعوت الی اللہ دینے اور خود نیک کام کرنے اور اپنے مسلم ہونے پر نہ شرمائے اور نہ جھجکے۔ اس کواپنی فکر ہواور دوسروں کی فکر بھی ہو۔

حق نے کرڈالی ہیں دوہری خدشیں تیرے سپرد خود ترمینا ہی نہیں اوروں کو ترمیانا بھی ہے

ايك غلطنهي كاازاليه

بعض کم فہم لوگ ہیں بھے ہیں کہ مجموعی طور پرساری امت پردعوت الی اللہ لازم ہے مگر ایسانہیں ہے بلکہ امر بالمعروف والنہی عن المئر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے روکنا بیتو امت کے ہرفرد کا فریضہ ہے اور بیکا م انفرادی طور پر بھی باحسن وجوہ ہوسکتا ہے مثلاً ہرگھر کے سربراہ، ذمہ دار، کفیل، استاد اور صاحب اثر کا کام ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، چھوٹے بہن بھائی اور شاگر داور زیرا ٹر لوگوں کوئیکی کرنے کا حکم اور ترغیب دے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائی اور شاگر داور زیرا ٹر لوگوں کوئیکی کرنے کا حکم اور ترغیب دے

اور برائی ہے منع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں امر بالمعروف وہی عن الممکر کا حکم دیا ہے، وہاں ساری امت کو خطاب ہے۔ اُخو بحث لِلنّاسِ تَأْمُو وُنَ بِالْمَعُووُ فِ وَکَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُعُووُ فِ اللّهَ عُولُول کے وَکَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنْکُو (الآیة) کہتم سب امتوں ہے بہتر ہوجو بھیجے گئے ہولوگوں کے لیے، نیکی کا حکم کرتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن الممکر تو ہرامتی کا فریضہ ہے۔ گھر میں، مبحد میں، بازار میں، دوکان میں، غنی میں، خوشی میں، کہیں تو ہرامتی کا فریضہ ہے۔ گھر میں، مبحد میں، بازار میں، دوکان میں، غنی میں، خوشی میں، کہیں بھی ہو، اپنا فریضہ اداکرے۔ اس کے لیے اجتماع، اشتہار، منادی اور باہر نگلنا، گشت کرنا اور اکھ ضروری نہیں ۔ ایک آ دمی جھی ہے کرسکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرونہی کرسکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرونہی کرسکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرونہی کرسکتا ہے اور وحوت الی اللہ ساری امت پرلازم نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ الْمَاةَ يَلْدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ اللَّهُ يَلْمُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر (بَّمُ آلَ مُرانَ رَوعَ ١١)

"اور جا ہے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور نیکی کا تھم کرتی رہے اور منع کرتی رہے برائی ہے۔"

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؓ (الہتوفی ۱۲۶۳ھ) رماتے ہیں:

'' دعوت الی الخیرخاص جماعت کا کام ہے ٔ ساری امت کا کام نہیں ۔'' ( دینی دعوت و تبلیغ کے اصول واحکام ،ص ۹ ۲۸ طبع ملتان )

اور حضرت مولا ناشبیرا حمونانی (الهتوفی ۱۳۹۹ه) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
دلیعنی تقوی اعتصام بحبل الله اشحاد وا تفاق وی زندگی اسلامی مواخات بیسب
چیزیں اس وقت باتی رہ عمتی ہیں جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت خاص دعوت و
ارشاد کے لیے قائم رہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہی ہوکہ اپنے قول وعمل سے دنیا کو قرآن و
سنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کوا چھے کا موں میں ست یا برائی میں مبتلاد کیھے تو

اس وفت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے رو کئے میں اپنے مقدور کے موافق کوتا ہی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ بیکام وہی حضرات کر سکتے ہیں جومعروف کاعلم ر کھنے اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہول۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آ دمی معروف کومنکر یا منکر کومعروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کردے یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جواس ہے بھی زیادہ منکرات کے حدوث (پیدا ہونے) کا موجب ہو جائے یازمی کی جگہ تختی اور مختی کے موقع میں زمی برتنے لگے۔شایداس کیے مسلمانوں میں ہے ایک مخصوص جماعت کواس منصب پر مامور کیا گیا جو ہرطرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اورنهي عن المنكركي ابل مو-"اه ( فوائد عثانية ص الأف ا) اس ہے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ مخصوص جماعت کا کام ہے ہر ہرمسلمان کانہیں ہے بیکام وہی کر سکتے ہیں جودلیل و بر ہان کی روشنی میں نیکی اور بدی کا بخو بی جائزہ لے سكتے ہیں اور موقع وكل كى پر كھ كرسكتے ہیں۔

وہی بالا ہیں دنیا میں جوا پنا نیک وبد مجھیں پیکتہوہ ہے جس کواہل دل اہل خرد مجھیں

وعوت الى الله كے ليے ملم وبصيرت ضروري ہے:

ا ابھی قارئین کرام نے پڑھا کہ دعوت الی اللہ تعالیٰ علمائے کرام اور مخصوص جماعت کا

كام بئم كدومه كايكام بين ب- الله تعالى كافرمان ب: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ البَّعَنِي قُلْ هَدِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ البَّعَنِي

(يوسف،ركوع١١)

''کہہ دے بیمبراراستہ ہے۔بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کرمیں اور جومیرے ساتھی ہیں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ کے لیے علم 'بصیرت اور سمجھ ضروری ہے جو جحت، برہان اور دلیل کی روشنی سے عوام کی را ہنمائی کرسکیس اور محض اندھی تقلید میں مبتلانہ ہوں اور بیاسی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ قرآن وسنت اور دینی علوم سے کما حقد آگاہی ہوورنہ بقول مولا ناعثانی ''نظام دین ہی مختل ہوجائے گا۔

ان مسائل میں ہے کھ زرف نگابی درکار یہ حقائق ہیں تماشائے لب ہام نہیں

تبليغي جماعت

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب (التوفی ۱۳۳۱ه) نے بڑے اخلاص اور ول سوزی سے عام مسلمانوں کی دین سے دوری کا جائزہ لیا اور شب وروزاس پس ماندہ قوم کی دین سے دوری کا جائزہ لیا اور شب وروزاس پس ماندہ قوم کی دینی اصلاح کی انتقاب سعی کی ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اب دنیا کے کونہ کونہ میں دین کی تبلیغ کا کام بہت عمر گی سے اور بڑے وسیع پیانہ پر ہورہا ہے اور دن بدن اس عمرہ کام میں ترقی ہور ہی ہے۔ اکٹھ می زِدُفَوْرِدُ۔

مدرسین اورطلباء جب تبلیغ کے فوائد دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اس اجرعظیم سے محروم ندر ہیں اور اپنی زندگیاں اس نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔
اس اجرعظیم سے محروم ندر ہیں اور اپنی زندگیاں اس نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔
اس نیک جذبہ کی جتنی قدر کی جائے 'بہت ہی کم ہے' لیکن اس سلسلہ میں علاء وطلباء کو خوشی ہونی جا ہیں کہ وہ بھی مبلغ ہیں۔ ان کو حضرت تھا نویؒ کے یہ کلمات طیبات نہیں محولنے چاہمیں۔ حضرت تھا نویؒ فرماتے ہیں:

(۱) "اصل کام دعوت الی الله ہے اور اس کے محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے۔ " (دین دعوت و تبلیغ کے اصول واحکام ، ص ۲۸۹ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بو ہڑگیٹ ملتان)

(۲) "بلیغ کی اقسام ۔مدارس کا قیام اور درس و تدریس بھی تبلیغ ہے۔ " (ص ۲۹۵) (۳) تبلیغ کی اقسام بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"تیسری قتم ایک جماعت کوبلیغ کے قابل بنانا۔ پھرتو درس ویڈریس کا تبلیغ میں داخل ہونابالکل ظاہر ہے۔" (ص۲۹۵)

(٣) " آپلوگوں کا پڑھنا بھی تبلیغ ہے۔" (ص٢٩٩)

(۵)''اگرآپ کی نیت میہوکہ پڑھنے سے فارغ ہوکرامر بالمعروف کروں گا تو بیہ پڑھنا بھی تبلیغ ہے۔''(ص ۲۹۹)

(٧) "رترجمه وتفيير وفقه يا كوئى كتاب پڙه کرسنانا بھی تبليغ ہے۔" (ص٠١٣)

(2) "بس مال خرچ كرنے والا بھى اوراحكام سنانے والا بھى مبلغ ہے اور مضامين كھنے والا بھى مبلغ ہے اور مضامين كھنے والا بھى مبلغ ہے۔ "(ص٢٩٦) (دين كتابيں كھنے والوں كوخوش ہونا چاہيے كه وہ گھر ميں رہ كر بھى مبلغ ہيں)

(٨) تبليغ ميں غلو تعليم چھوڑ كرتبليغ ميں جانے كى ممانعت:

" مجھے اندیشہ ہے کہ بھی ایسانہ ہو کہ مدرسین وطلبہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں بلکہ اس کو اینے بزرگوں سے پوچھو کہ ہم کوکیا کرنا جاہیے۔" (ص۳۰۰)

ظاہر بات ہے کہ اہل جق علائے کرام تبلیغ سے بھی بھی نہیں روکیں گے، ہاں بیضرور
کہیں گے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے زمانہ میں خوب محنت سے پڑھواور پڑھاؤاورایام
تعطیلات میں، جن کا درس و تدریس کا کام نہیں، فارغ ہیں، وہ والدین، بیوی اور بچول
وغیرہم کے حقوق اداکرتے ہوئے سہروزہ، چلہ اور کم وبیش وقت لگا کیں اور سیمھیں کہ
باہر ٹکلنا تبلیغ کا صرف ایک شعبہ ہے تا کہ عوام کے نظریات اور مختلف علاقوں اور ملکول
کے حالات سے بھی آگاہ ہو سکیس اور جو جو کمزوریاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان کو
دیکھیں اور اصلاح کی فکر کریں اور اپنے اندر بھی دین کے اعمال خیر کی عادت ڈالیس

# عورتول كى تبليغى جماعت حضرت مولا ناصوفى عبدالحميد سواتى"

اما معبدالوماب مشعرانی لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرع کی تبلیغ کا کام مردوں پرلازم قرار دیا ہے نہ کہ عورتوں پر۔عورتوں کو تبلیغ کا کام سونینا عیسائی مشزیوں کی تقلید ہے۔اب ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی عورتوں کو بلیخ پر بھیجنا شروع کر دیا ہے مگر بیغلط ہے۔عورتیں گھروں اور مدرسوں میں تعلیم وتربیت کا کام تو انجام و ہے علی ہیں مگر مردوں کی طرح جماعت کی شکل میں تبلیغ کے لیے نکلنا غیر فطری امر ہے،اس کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے بلکہ قباحتیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ انگریزنے تو اس آڑ میں بے حیائی کے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔آج مسلمانوں میں وہی چیزیں عود کررہی ہیں جو كەنبايت بى شرم كى بات ہے۔الله تعالى نے عورت كو ہر معامله ميں پیچھے ركھا ہے جتى كەنماز میں بھی عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔اگرعورتیں اگلی صف میں کھڑی ہوجائیں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ آج دنیا میں ہرجگہ عورتوں کوآ گے لایا جارہا ہے۔ اسلامی مما لک میں بھی انہیں پارلیمنٹ کاممبر، وزیراورمشیر بنایا جاتا ہے حتی کہ سر براہِ مملکت بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشادموجود ہے کہ کے۔ يُّ فُلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ الْمَرَ هُمْ إِمْرَاةً -وه توم بهى فلاح نبيل باعتى جس في المي معاملات عورت کے سپر دکر دیے۔اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول بنا کرنہیں بھیجا بلکہ بیفریضہ ہمیشہ مردول کوسونیا جاتار ہاہے۔

(بشكريه ما منامه الشريعه، گوجرانواله، ج٢ اشاره ٢٠٠١ پريل ٢٠٠١)

اورلوگوں کو قبراور آخرت کی حقیقت بتا کیں اور دنیا کی ناپائیداری ان پرواضح کریں کہ ہے دنیا فانی اور عارضی ہے اور بیسفر ہے منزل نہیں' اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کی ضرورت ہے اور اس دنیا کی فنا کانفش دلوں میں بٹھاؤ کہ کہاں دل لگا بیٹھے ہو' کوئی چیز بھی تو اپنی نہیں ارے بلبل تو کیوں شاخ گلستان پر ہے جا بیٹھی چن اپنا نہ شاخ اپنی تو کس سے دل لگا بیٹھی

حضرت تھانوئ کی ان سنہری تھینے توں سے مدرسین اور طلباء کوخوش ہونا چاہیے کہ 
''بڑھنے اور پڑھانے'' کے زمانہ میں اپنے گھروں اور مدرسوں میں رہتے ہوئے بھی مبلغ 
ہیں بلکہ اصل مبلغ ہیں کہ وہ مبلغ ساز اور مبلغ گر ہیں اور ایا م تعطیلات میں اگر درس و
تدرلیں ان کے ذمہ نہ ہوتو ضرور و قت دیں۔ اور جو حضرات نے بجبلغی بنتے ہیں، ان
کو بھی حضرت تھانوگ کے بیار شادات پیش نظر رکھنے چاہییں کہ جوعلاء یا طلباء درس و
تدرلیں کے اوقات میں باہر نہیں نکلتے تو ان کو حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہ دیکھیں، اس
لیے کہ وہ بھی مبلغ بلکہ اصل مبلغ ہیں۔ اسلام میں افراط و تفریط اور غلو بری چیز ہے۔ اللہ
تعالی ہر مسلمان کو دین کی سمجھ، اپنے سینے میں اس کا در داور اس پڑمل کرنے کی توفیق 
تعالی ہر مسلمان کو دین کی سمجھ، اپنے سینے میں اس کا در داور اس پڑمل کرنے کی توفیق 
تخشے۔ آمین شم آمین۔۔۔

میں خود غرض نہیں میرے آنسو پر کھ کے دیکھ فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله واصحابه وازواجه و اتباعه ا جمعين ـ

ابوالزامدمحدسرفراز ۱۹۹۵ء کی الاولی ۱۹۹۵ء کیم اکتوبر۱۹۹۵ء (بشکریه ما منامه نصرة العلوم گوجرانواله)

اضافات متفرقه

mmi

مولا نامحرالیاس کے ہمعصرا کا برعلماء امت اوران کی ملی وسیاسی خد مات قولہ: ''اگرکوئی اہل اللہ بلیغ ہے رو کے تو گھاٹے کا سُودا ہے۔ مولا نا نذرالرحمٰن نے تصوف کو تبلیغ کے تابع رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہیں مقرر نہ بن جانا۔ خطیبوں سے اگر کام لینا ہوتا تو تبلیغ کا کام اللہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیو ہاروی سے ، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیو ہاروی سے ، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے ۔''

الجواب: مولوی صاحب نظلم کی تمام سرحدیں عبور کرڈالیں۔ جہاد کے حوالہ سے قاسم العلوم والحیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئ اور شیخ المشاکخ حضرت حاجی الداداللہ مہاجر کئی پر ہاتھ المشایا اور اب خطیبوں کے عنوان سے امیر شریعت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ، خطیب ملت مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرسمن لدھیانوی کانام لے کراستہزاء کیا کہ بیلوگ خطیب تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہااللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ کاکام نہیں لیا۔ سبحانك هذا بھتان عظیم میں کہتا ہوں سے معنی کہتا ہوں سے محفی خوف خدا سے عاری اور تحریک آزادی ہندی تاریخ سے نابلہ ہے۔

ان اکابر سے بلیغ کی نفی اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ال اسے تبلیغ کا کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا افتر اء ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تنہا اس واعظ سے حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کے بھی مؤیدین ،کلمہ فق سے ساقط بہرے، گونگے لوگوں کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔

قریب ہے یاروکہروزِ محشر چھے گاکشتوں کاخون کیونکر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو بکارے گا آسٹیں کا

امیر شریعت سیدعطا ء اللہ شاہ بخاریؒ خطابت کے بادشاہ تھے۔مولا نامحمہ منظور نعمانی " ککھتے ہیں۔ آپ کی خطابت میں سحرآ فرین تھی۔ایبالگتاہے خدا کا ہندہ خطاب نہیں جادوکرتاہے۔

لاہور تنظیم اہل سنت کا نفرنس میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی زیر صدارت شاہ صاحب نے بیان کیا ۔حضرت مفتی صاحب نے آئندہ اس طرح کے بیان سے روک دیا اور فر مایا شاہ صاحب کے بیان سے روک دیا اور فر مایا شاہ صاحب کے بیان نے سامعین کواپیا کر دیا کہ اس وقت آپ جود عوی بھی کرتے لوگ مان لیتے۔ صاحب کے بیان نے سامعین کواپیا کر دیا کہ اس وقت آپ جود عوی بھی کرتے لوگ مان لیتے۔ اللہ تعالی نے آپ کوئن داؤ دی عطافر مائی تھی۔ آپ کا نغمہ اور لہجہ ایسا تھا کہ سلم اور غیر

TTT

ا سلم بھی وجد میں آجاتے۔انداز بیاں اسلوب تفہیم اور ہرعلاقہ کی بولی کے مطابق بیان آپ ہ خاص کمال تھا۔

آپ کی خطابت کامحور دو چیزی تھیں ،اللہ تعالیٰ کی تو حید ومعرفت اور آنخضرت مَنَّالَیْدُ کِلِی مُنْ الله تعالیٰ کی تو حید ومعرفت اور آنخضرت مَنَّالِیْدُ کِلِی شان رسانت و ختم نبوت، جب قرآنی آیات شعر کے انداز میں سمجھاتے تو ایک خاص سال پیدا فرمادیتے۔

۔ ان کے مطلب کی کہدرہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی مطلب کی کہدرہا ہوں جراغ میرا ہے رات ان کی مطلب کی کہدرہا ہوں جراغ میرا ہے رات ان کی مطلب کی مطاب اسلوب و دیعت فرمایا۔ آپ کے دہن مبارک ہے آواز میں گونے پیدا ہوتی۔ جب اس کا خاص نقشہ جنبانی فرماتے ، دل و دماغ میں پورامضمون ساجاتا۔ آیات کی تشریح اور شعر سے اس کا انطباق آپ کا ایسا اعجازتھا کہ مزید تفہیم کی ضرروت ہاتی : رہتی۔

فرماتے ایک شاعر کے کلام میں اس کے حسن وجمال کامشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ہر درخن مخفی منم چوں ہوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد درخن بیند مرا کیا وجہ ہے کہ قرآن میں خداوند ذوالجلال کا دیدار اور اس کی بجلی کامشاہدہ نہ کیا جاسکے۔ فرماتے

ہرگیاہی کہ از بین روید علامہ انور شاہ کا تمیریؒ نے قادیا نیت کے خلاف علمی جنگ لڑی اور مقدمہ بہاول پور علامہ انور شاہ کا تمیریؒ نے قادیا نیت کے خلاف علمی جنگ لڑی اور مقدمہ بہاول پور میں قادیا نیوں کوعالمی شکست دی۔ امیر شریعت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے متحدہ ہندوستان کے قرید قرید اور شہر شہر حق کاعلم بلند کیا۔ خاص اسلوب، خداداد خوش الحانی اور مخصوص لے ہے اسل نصابی کتاب قرآن مجید سے بغیر کسی قید سہروزہ، دس روزہ، چلہ، چار ماہ اور سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا ڈ نکا بجایا۔ صحابہ کرام کے مقام ومر تبہ سے خواص وعوام کو روشناس کرایا۔ ناموس رسالت خصوصاً مسئلہ تم نبوت کے عنوان سے تحریک چلائی اور تمام نہ بہی طبقات کو ایک بلیث فارم پر جمع کیا۔ طویل قربانیوں کے بعدا للہ تعالیٰ کی نصر ہے ہے ہی کی طبقات کو ایک بلیث فارم پر جمع کیا۔ طویل قربانیوں کے بعدا للہ تعالیٰ کی نصر ہے ہے ہی ک

مساعی جمیله بارآ ورہوئیں۔قائد ملت مولا نامفتی محمود کی قیادت میں قومی اسمبلی نے ۱۹۷۱ء میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا۔

شاہ صاحب بخاری کی خدمات کے پیش نظر وفتت کے بڑے شیخ علامہ انور شاہ کا شمیر ل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کوامیر شریعت کا خطاب دیا۔

ے میں سے اسے لوگوں کے بارے میں ریکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ کا کام نہیں لیا، آفتاب کو جاغ دکھانے کے مترادف ہے۔ چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔

#### ے از خداخواہم توفیقِ اوب

ملکی آزادی کے لئے امیر شریعت اورامام الہند ، مولانا ابوالکلام آزاد نے قید وہند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بیلوگ حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہوئے ، حکومت کو بیکا نئے کی طرح چیجے تھے۔ انہوں نے انگریز کے لئے ہندوستان کی حکمرانی کو مشکل بنادیا۔ دشمن سے ان حضرات کی قدر ومنزلت دریافت کی جاسکتی ہے افسوس اپنوں نے ان کی قدر نہ کی۔ ان اکابر نے اپنی ساری تو انائیاں اور رعنائیاں معرکہ کم حق وباطل میں صرف کیس۔ شخ الہند مولانا محود حسن نے فرمایا۔ اس بیس سالہ نو جوان (مولانا ابوالکلام) نے ہمیں صدیوں آزادی کا بھولا ہواسبق یا دولا دیا۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالی نے جلیج کا کام نہیں لیا۔

مولا نا حفظ الرحمٰن سيو ہاروئ آزادی کے سربرآوردہ رہنما حضرت تیخ مولا ناسيد حين الحديد ني محمد في کے مشير خاص ہے۔ قوم نے انہيں مجاہد ملت کا خطاب ديا۔ حکومت ہندان کی حق گوئی و بيا کی سے خاکف اورلرزاں تھی۔ خصوصاً جب حکومت نے علی گڑھ مسلم کالج کا نام تبدیل کر نااہ مسلم کے عنوان کو بدلنا چاہا آپ نے حکومت کو ايبانہ کرنے ديا۔ علمی ميدان ميں آپ کی کتاب فقص القرآن شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ جيسا کہ ہم نے لکھا ہے بقول حضرت مولا نا اسعد مد فی تقسيم ہند کے بعد متعدد مقامات میں متعصب ہندوؤں کے تشدد اور مسلمانوں کی کمزوری کے بعد متعدد مقامات میں شامل ہوگئیں۔ مولا نا ابوالکلام آزاد اور مولا نا حفظ الرحمٰن باعث چند مسلم اقوام ہند وازم میں شامل ہوگئیں۔ مولا نا ابوالکلام آزاد اور مولا نا حفظ الرحمٰن بوہاروی نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ ہندومظالم اور ان کے خوف و ہراس کو رفع کیا ال اقوام کو جان و مال کے بارے میں اظمینان دلایا ، ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس وقت تک آرام نہیں بیٹھے جب تک ان کوار تدادسے دوبارہ اسلام میں نہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانویؒ ہے امت کی ہدایت کاعظیم کام لیا۔ آپ نے سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق دعوت وہلیغ کیلئے اپنی زندگی وقف کردی۔ آپ نے امت کی خیرخواہی میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ حق بات و نکے کی چوٹ پر کہتے۔ بڑی سے بڑی شخصیت کی پروانہ کرتے۔ سر ہند شریف امام مجد دالف ثانی ؓ کی خانقاہ میں گیارہ دن مکتوبات امام ربانی کا درس دیا۔ وہاں کے سجادہ نشین اور حواری گھبراا شھے اور دست بست مرض کیا ہم اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس وقت کی خانقاہوں اور سجادہ نشینوں سے عرض کیا ہم اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس وقت کی خانقاہوں اور سجادہ نشینوں سے آپ کے راہ ورسم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھ کا درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھ کا درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھ کا درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھ کا درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھ کیا کہ درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھرا کے درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھرا کی خانقا ہوں اور سے معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگی گھرا کی درم دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول منگیا گھرا کو درم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت درسول منگیا گھرا کی میں دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو درم معروف ہیں۔

میں کہتا ہوں موجودہ دور میں علاء کرام کوراہ حق پر چلنا اور نیکی کی توفیق ان اکابر کی بدولت میسر ہے۔ لازم ہے ہم ان محسنین امت کاشکر میادا کریں ان کی خدمات کی قدر کریں نہ کہان پر نگیراوران کی احسان فراموثی۔

نیکو نخوانند ابل خرد که نام بزرگال برشتی برد

ان اکابر کی بیدسائی جمیلہ، سیائ تحریکات، اسلامی دفاع اور اسلاف امت کے طرز پروعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو بیر تی تبلیغی حضرات بھی اتنی آزادی سے چلت پھرت نہ کر سکتے۔ بنگلہ دیش میں رائیونڈ سے بھی بڑے رسی تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے تھے لیکن مجیب الرحمٰن کی مکتی بائی تحریک کے سامنے نہ تھی بڑے اور خس و خاشاک کی طرح بہد گئے۔

شخ الاسلام ابن تيمية عالم اسلام اورعالم كفرى معركة آرائى اور آپس ميس جنگى تناظر پرتبره كرتے ہوئے رافضيو ل كواس كا ذمه دار همراتے ہيں (متعاق سؤه) فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والنفساد في الاسلام فانه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة و تبجد هم من أعظم الناس فتناوشراوانهم لايقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرو ايقاع الفساد بين الامة و نحن نعرف بالعيان والتواتر العام ماكان في زماننا من حين خوج

جنكز خان ملك الترك الكفار وماجري في الاسلام من الشر ..... فلا يشك عاقل ان استيلاء مشل هؤ لاء على بلاد الاسلام وعلى اقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كذرية العباس وغيرهم بالقتل وسفك الدماء وسبى النساء واستحلال فروجهن وسبى الصبيان واستعبادهم واخراجهم عن دين الله الى الكفرو وقتل اهل العلم والدين من أهل القران والصلاة وتعظيم بيوت الأصنام ..... ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرو نهم على المسلمين كما قدقال شاهدة الناس لما دخل هولا كو ملك الكفار الترك الشام سنة ثمان وخمسين وستمائه فان الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من اهل حلب وماحولها ومن اهل دمشق وماحولها وغيرهم كانوا أعظم الناس أنصارا وأعوانا على اقامة ملكه وتنفيذ امره في زوال ملك المسلمين وهكذايعرف الناس عامة وخاصة ماكان بالعراق لما قدم هولاكو الى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء مالا يحصيه الا الله فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بانواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها وهكذاذكر انهم كانوامع جنكز خان وقدر اهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها اذااقتتل المسلمون والنصاري هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الامكان ويكرهون فتح مدائنهم كماكرهوافتح عكا وغيرها ويختارون ادالتهم على المسلمين حتى انهم لما انكسر عسكرالمسلمين سنة غازان سنة تسع وتسعين وخمسمائة وخلت الشام من جيش المسلمين عاثوا في البلاد وسعوا في انواع من الفساد من القتل واخذ الاموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبى والا موال والسلاح من المسلمين الى النصارى أهل الحراب بقبرس وغيرهافهذا وامشاله قدعاينه الناس وتواترعند من لم يعاينه ولوذكرت أنا ماسمعته ورأيته من اثار ذلك لطال الكتاب وعند غيرى من اخبارذلك وتفاصيله مالا اعلمه فهذاأ مر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين

ومن اختیار هم لظهور الکفرو اهله علی الاسلام واهله لے مسلمانان عالم کو جہال کہیں نقصان پہنچا ہے۔اس میں رافضیوں کا بڑا ہاتھ ہے رافضیوں نے

لڑائی میں اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کفر کا ساتھ دیا۔عباسی اسلامی دورخلافت کا سقوط بھی انہی کے ہاتھوں ہوا۔

ہرعاقل کو جھے لینا چاہے موجودہ دور میں یااس کے قریبی دور میں اسلام میں جو فتنے اور شروفسادرو نما ہوئے ہیں اس میں زیادہ ترکرداررافضیوں کا ہے۔ بیلوگ فتنہ گری اور شرمیں سب سے بڑھ کر ہیں جس قدرممکن ہوامت محمد یہ میں شروفساد پھیلانے سے بازنہیں آتے۔ ہمارامشاہدہ ہے اور بیہ بات حد تو اتر تک ثابت ہے ترکوں کا کا فربادشاہ چنگیز خان جب مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوا اور فساد ہر پاکیاان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد کی جس سے کفار کو بلا داسلامیہ پرغلبہ حاصل ہوا۔ رسول اللہ منگا ہوئی کے اقارب بنو ہاشم ، ذریت عباس کو تل کیا ،خون بہائے ،عورتوں کو قید کی بنایا ،اان کی شرمگا ہوں کو حلال سمجھا، بچوں کو قید کر کے غلام بنایا اور اللہ کے دین سے کفر کی طرف دھکیلا ،اہل علم دیندار ،اہل قرآن کا قتل عام کیا۔ بت خانے آباد ہوئے۔ وغیر ذلک

مشاہدہ کی حدتک ثابت ہے کہ جب ترک کفار کے بادشاہ ہلاکو خان نے

۱۵۸ ہے بیس شام پرجملہ کیا شام کے دافضی، مدائن، عواصم علی ،ان کے اردگر دابل دشق اوران کے

اردگرد وغیرہ، مل کراس کی حکومت کی اقامت میں اعوان وانصار ہے ۔ مسلمانوں کی بادشاہت

کے زوال میں ہلاکو کی حکومت قائم کرنے میں مدد کی ای طرح عوام وخواص کے علم میں ہے ہلاکو
جب عراق کی جانب بڑھا، خلیفہ وقت کو قرار تھا اور دیگر رافضوں نے ہلاکو کی ہر شم کی

کے سواکوئی نہیں جانت ابن علقی جو خلیفہ وقت کا وزیر تھا اور دیگر رافضوں نے ہلاکو کی ہر شم کی

ظاہری و باطنی مدد کرنے میں کوئی محمر اٹھا نہ رکھی جس کا تذکرہ بہت طویل ہے ۔ اسی طرح ان

لوگوں نے چنگیز خان کا ساتھ دیا جب سواحل شام وغیرہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوئی

حتی الا مکان ان کی طرفداریاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں ۔ یہ لوگ ان کے شہروں پر مسلمانوں کی

فتح کونا پند کرتے جیسے فتح عک وغیرہ ۔ مسلمانوں پر عیسائیوں کے غلبے سے خوش ہوتے ۔ حتی کہ

فتح کونا پند کرتے جیسے فتح عک وغیرہ ۔ مسلمانوں پر عیسائیوں کے غلبے سے خوش ہوتے ۔ حتی کہ

۵۹۹ میں مسلمانوں کے شکر کو فکست ہوئی اور شام لشکر اسلام سے خالی ہوگیا تو بہ لوگ شہروں میں دوڑ پڑے اور کئی شم کے فساد ہر پا کئے قتل وغارت گری اور لوٹ مارکی ہسلیب کا جھنڈ ااٹھایا ، فساری کو مسلمانوں پر فوقیت دی ۔ مسلمانوں کو قیدی بنا کر ہتھیا رقبرص میں حربی نصاری کی طرف منتقل کئے ۔ یہ باتیں مشاہدہ اور تو انز کی حد تک ثابت ہیں۔ اگر میں اپنے ساع اور معائند کا ذکر کروں تو بات طویل ہو جائے ۔ القصدروافض نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی معاونت کی ان کی دلی تمناہے کہ کفراور اہل کفر کو اسلام اور اہل اسلام پر غلبہ حاصل ہو۔

# مشاجرات صحابه میں خاموشی کی وصیت (متعلق صفحہ ۱۰)

ولهذاأ وصوا بالامساك عما شجر بينهم لأنالا نسئل عن ذلك كما قال عمربن عبدالعزيز تلك دماء طهر الله منها يدى فلاأحب أن أخضب بهالسانى وقال انحر تلك امة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون لكن اذا اظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر

ما يبطل حجته بعلم وعدل ل

اس لئے علاء نے مشاجرات صحابہ میں خاموثی کی وصیت کی ہے۔ کیونکہ جمیں اس بارے میں ۔

پوچھانہیں جائے گا۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز ؓ نے کہا یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے میراہاتھ صاف رکھا ہے میں پندنہیں کرتا میں اپنی زبان ان (کے خون) سے آلود کروں۔ آخر میں بیا آیت پڑھی۔ تبلك امة قد حسلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم و لاتسئلون عما كانوا بعملون۔

لین جب ایک ایبابد عتی سامنے آئے جوان کے حق میں غلط بیانی کر کے جرح وقد خ کر نے تو پھر دفاع اور علم وعدل سے ایسے دلائل پیش کرنا جوان کی ججت کو باطل کردیں۔ ضروری موجاتا ہے۔

ل منهاج النة ص١٩٢ ج

ا منهاج السنة ع ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ج٣

۲۔ بخاری میں ہے:

حضرت حسن بھری گہتے ہیں بخدا حضرت حسن ہن علی معاویہ کے مقابلہ میں بہاڑوں کی طرح کثر لفکر میدان میں لائے عمر و بن العاص فرمانے گئے میں اسنے کثر لفکر دکھے دہا ہوں وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ جب تک اپنے ہمعصر لوگوں کی بڑی جماعت قبل نہ کرلیں اس پر حسن بھری وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ جب تک اپنے ہمعصر لوگوں کی بڑی جماعت قبل نہ کرلیں اس پر حسن بھری کہتے ہیں معاویہ عمر و بن العاص ہے کہیں بہتر تھے۔ معاویہ نے فرمایا اگر بیاور وہ سب مارے گئے تو میری مددکون کرے گا۔ ان کی عور توں کوکون سنجا لے گا اور ان کے اہل وعیال کا خیال کون رکھے گا۔ چنا نچے حضرت معاویہ نے حضرت حسن میں کوسلے کا پیغام بھیجا۔ قریش کے دوآ دمی پیغام لے گرآئے اور اس جھیجا۔ قریش کے دوآ دمی پیغام لے گرآئے اور اس جھیجا۔ قریش کے دوآ دمی پیغام لے کرآئے اور اس جھیجا۔ قریش کے دوآ دمی پیغام لے کرآئے اور اسلح تکمیل کو پیغام کے دوآ دمی بیغام

میردال بیردال میردال میرداردایت، فقیه، کاتب الوحی اورایخ درجه ومقام میں خواص میں شار میرداردایت، فقیه، کاتب الوحی اورایخ درجه ومقام میں خواص میں شار

ہوتے ہیں۔ س۔ علامہ مولانا عبدالعزیز پر ہاڑوی الہتوفی ۱۲۳۹ھ اپنی آخری تصنیف حدیث کی مشہور ستاب کوٹر النبی میں تحریر فرماتے ہیں۔

معاوية رضى الله عنه أسلم يوم فتح مكة وكان من مؤلفة القلوب ثم أحسن اسلامه وصار من عظماء الصحابة وفقها ئهم وقال بعضهم أسلم قبل الفتح لكن كتم اسلامه عن ابيه-

سیرناعلی کی سیرناصد بق اکبر کے ہاتھ پر بیعت میں قول جمہور واما علی وغیرہ فبایعوا الصدیق بلاخلاف بین الناس لکن قبل انهم تأخرواعن بیعته ستة اشهر ثم بایعوا وهم یقولون للشیعة علی ان یکون تخلف او لاعن بیعة ابسی بکر ثم بایعه بعد ستة اشهر کما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشیعة واما ان یکون بایعه أول یوم کما یقول ذلك طائفة أخرى لے

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت علی وغیرہ نے حضرت صدیق کی بیعت کی ۔لیکن کہا گیا چھ ماہ بیعت سے در کی پھر بیعت کی ۔ تو اہل سنت کا شیعہ کو کہنا ہے حضرت علی نے حضرت ابو بکر گئی ہیعت کرنے میں پہلے در کی پھر چھ ماہ بعد بیعت کی جس طرح اہل سنت شیعوں کے جواب میں کہتے ہیں ۔ یا پہلے ہی دن بیعت کرلی جیسا ایک جماعت کا خیال ہے ۔ اگر میہ بات ثابت ہوجائے تو شیعہ کا قول باطل ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر گئی بیعت سے تخلف کیا ۔ پس ثابت ہوا حضرت علی ان لوگوں میں داخل ہیں جوسب سے پہلے بیعت کرنے والے ہیں ۔ ا

حضرت معاویی بخصیت ، خلافت عادله ، مقام و مرتبه (متعلق صفی ۱۱)

د حضرت معاویی بروایت حدیث بیل او نج طقه کوگول بیل سے بیل - احادیث کے ممل اور موقع سے نظابی کا برا المکہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک وفد کے پاس تشریف فرما تھے ۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں قحطان قبیلہ سے ایک بادشاہ ہوگا۔ آپ غصہ بیل آگئے۔ مجمع بیل کھڑ ہے ہوکر اللہ کی ثنا کی جواس کی شان ہے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تم بیل کھڑ ہے ہوکر اللہ کی ثنا کی جواس کی شان ہے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تم بیل کھڑ ہے ہوکر اللہ کی ثنا کی جواس کی شان ہے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تم بیل کہ کے لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جواللہ کی کتاب بیل ہیں ندرسول اللہ منگا فی تفول۔ این احد ایک بیان کرتے ہیں جواللہ کی کتاب بیل ہیں ندرسول اللہ منگا فی تفیل سے جوال اللہ منگا فی تو کو گئی ان اسے منہ کے بل گراد ہے گا ہے۔ بیا مرا خلافت کرتے رہیں گے جوگو گئی ان سے مقابل ہوگا اللہ تعالی اسے منہ کے بل گراد ہے گا۔ بی سے مقابل ہوگا اللہ تعالی اسے منہ کے بل گراد ہے گا۔ بی سے مقابل ہوگا اللہ تعالی اسے منہ کے بل گراد ہے گا۔ بی سے مقابل ہوگا اللہ تعالی اسے منہ کے بل گراد ہے گا۔ بی

اگر عبداللہ بن عمر " کومعلوم ہوکسی نے معاویہ کومیری نسبت سے اس طرح ذکر کیا ہے آپ کی طبیعت پر کیا گزرتی ؟

اندازه سيجيئ مولوي صاحب نے حضرت معاويد ضي الله عنه كوعبدالله بن عمر كى نسبت اس طرح کہاہے جبکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں معاویہ سیادت میں ابوبکر اور میرے باپ سے بھی بڑھ کرتھے۔ مارأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود من معاوية قيل له ولا ابوبكر و عمر فقال ابوبكر و عمر خيرامته ومارأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود من معاوية قال احمد بن حنبل السيد الحليم يعني معاوية وكان معاوية كريما حليمارل

میں نے رسول الله مَثَالِثَانِیْ الله مِثَالِثَانِیْ مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللّ گیا ابو بکروعمر بھی نہیں۔فر مایا ابو بکروعمر ان ہے افضل بتھے۔لیکن میں نے رسول الله مثالی معابیے بو ھرصاحب سیادت کسی کوئیس دیکھا۔ (امام) احمد بن طبل نے کہا ہے لیعنی معاویہ سرداری کے لائق حلیم الطبع \_معاویہ کریم الطبع اور برد بارتھے۔ ميخ الاسلام ابن تيميهمزيد لكصة بين-

ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم النّاس وأصبرهم على من يؤذيه وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه ..... وهو بعد المك يسمع كلام من يشتِمُه في وجهم ٢

حضرت معاویدرضی الله عنه کی سیرت میں بیہ بات مسلم ہے وہ لوگوں میں زیادہ برد بار اور بڑے صابر تھے اس مخص پر جوانہیں ایذا دیتا۔اینے مخالفین کی حق میں تالیف قلوب کا خیال ر کھتے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ اس مخص کا کلام بھی سنتے جو انہیں ان کے منہ پر گالیاں دیتا۔ اميرالمؤمنين حضرت عمر كاامارت كے سلسله میں حضرت معاویة پراعتاد ومعاوية ممن حسن اسلامه باتفاق أهل العلم ولهذا ولاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه موضع اخيه يزيد بن أبي سفيان لمامات أخوه يزيد بالشام ..... وعمر لم يكن تأخذه في الله لومة لائم وليس هو ممن يحابي في الولاية .....

ع حضرت مولانا عبدالعزيز بربار وي في حضرت عبدالله بن عمر كاتول النهابة ابن اثير حزرى كحواله في كيا باور كلها بسيادت سان كى مراد حاوستاور مال وين عن فياضى بداور بقول بعض محرانى كي طور طريقه بن ما برتق بيمنهان المنة ص ١١٩،٢١٨ ج٢

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا وَّاهْدِبِهِ "إكالله!اس كومادى ومهدى بنااوراس كومدايت كاذر بعد بنا-" تر مذی نے عمر بن سعدے ذکر کیا۔

اللهم اهد بها الله!اس ك ذريع بدايت د \_ \_

ولولم يكن فكفي الصحبة شرفاً لعموم الأيات والاحاديث الواردة في فضائل الصحابة "اوراكرآپ كى فضيلت مين كوئى حديث نه بھى موتو الخضرت مَنَّا اللَّيْمُ كى صحابيت كا شرف كيا كچهم ہے۔آپ فضائل صحابہ ميں آيات واحاديث كے عموم كامصداق ہيں۔" وبالجملة فمعا وية رضي الله عنه من الصحابة الكبار والخطاء الاجتهاد في محاربة على رضى الله عنه لايوجب قدحا فيه لصحة الاحاديث الناهية عن طعن الصحابة والأمرباكرامهم ومن وقع فيه فهوعلى خطرمن دينه إ

"القصد-معاويدكا شاركبار صحابه مين موتا باور حضرت على رضى الله عندكى جنك مين خطاءاجتهادی ان میں قدح کاموجب نہیں۔ کیونکہ سے احادیث میں طعن صحابہ سے نہی واردہوئی ہاوران کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔جو تحض اس سلسلے میں زبان درازی کرے گادین کے اعتبار سے خطرناک موڑیر ہے۔"

مولوی صاحب حضرت معاویہ کے متعلق لب کشائی کرتے ہیں کہ وہ تو عبداللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے درجہ کے لحاظ ہے۔

میں کہتا ہوں معاویہ تو انسان تھے ۔ صحابی رسول مَثَاثِیْتُم کا تب الوحی ، ناخن کے برابر انسانيت كادرجه ٢-؟

ے ناطقہ سر بگریبال ہے اسے کیا کہتے مین الاسلام ابن تیمید نے کہا ہے۔

عبد الله بن عمر كان من ابعد الناس عن ثلب الصحابة واروى الناس لمنا قبهم عبدالله بن عمرضحابه كرام كى ادنى سى عيب جوئى سے بھى دورتر تصاورسب سے بردھ كرصحابيكى مدح سرائی کرنے والے تھے۔

ا كور الني قديم ص٢٠٩

احمان کرتے اوران کی تالیف قلوب کرتے۔
عبد الله بن عمر باوجود میکہ حضرت علی کے قریب اوران کی عظمت کے قائل عظمت کے قائل سے مصرت علی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں الگ تھلگ رہے ومن حین مات عثمان تفرق الناس وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمکة ولم یب ایع احدا ولم یزل معتزل الفتنة حتی اجتمع الناس علی معاویة مع محبته لعلی ورؤیته له أنه هو المستحق للخلافة و تعظیمه له ومو الاته له و ذمه لمن لعلی ورؤیته له أنه هو المستحق للخلافة و تعظیمه له ومو الاته له و ذمه لمن

جب حضرت عثمان شہید ہوئے لوگ متفرق ہوگئے۔ عبداللہ بن عمر مردِ صالح تھے۔ مکہ چلے گئے کسی کی بیعت نہ کی۔ اس وقت فتنوں سے دور رہے یہاں تک کہ لوگ معاویہ پر جمع ہو گئے۔ عالانکہ عبداللہ بن عمر کی حضرت علی سے محبت ،ان کوخلافت کا مستحق سمجھنا اور آپ کی تعظیم ومحبت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ اس محض کو براسمجھتے جو حضرت علی پر طعن کرتا۔

سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویتے کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ آپ سیدنا حسن نے حضرت ابن عمر نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کی پر جمع ہوئے تو حضرت ابن عمر نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کی اور اسی میں امت کا بھلا سمجھا۔

فإن عبدالله بن عمر لم يقاتل مع هذا ولا مع هذا وكان معظما لعلى محبّاله فإن عبدالله بن عمر لم يقاتل مع هذا ولا مع هذا وكان معظما لعلى محبّاله يذكر فضائله ومناقبه وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج

عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کے ساتھ مل کراڑائی کی نہ حضرت معاویۃ کے ساتھ ۔ آپ حضرت علی تعداللہ بن عمر نے دھنرت علی تعداللہ بن عمر تعداد کے دھنرت معاویۃ کے بہت تعظیم کرتے ، ان سے والہانہ محبت رکھتے ۔ آپ حضرت علی تعداد کے فضائل ومنا قب ذکر کیا کرتے ۔ بعد میں آپ نے حضرت معاویۃ کے ہاتھ پر جمع محرت معاویۃ پر جمع ہوئے ۔ (معاویۃ کے ہاتھ پر حضرت حسن کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ ہوئے ۔ (معاویۃ کے ہاتھ پر حضرت حسن کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ آپ ان کوخلافت کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ آپ ان کوخلافت کی بیعت کے بداللہ بن عمر کا آپ کی خلافت پر بیعت کرنا تقیہ تھایا حقیقت ؟ اگر حقیقت تھا تو مولوی صاحب کا کہنا وہ ان کے ناخن کے برابر نہیں ک

قدر ہرزہ سرائی ہے۔ حضرت معاویہ "کااپنی رعایا سے حسن سلوک اور محبت

وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرالولاة وكان رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أ ئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنو نهم ويلعنونكم وانما ظهر الاحداث من معاوية في الفتنة لماقتل عثمان ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لا كثر الناس لم يختص بها معاوية بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد من الشر من كثير منهم ومعاوية كان خيرامن الاشتر النخعي ومن محمد بن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ومن أبي الأعور السلمي ومن هاشم بن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الاشعث بن قيس الكندي ومن بسربن أبي أرطاة هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الاشعث بن قيس الكندي ومن بسربن أبي أرطاة

يطعن عليه، ٢

وغیر ہؤلا ، من الذین کا نوامعہ و مع علی بن أبی طالب رضی الله عنهما۔ اِ معاوید کاروید اِپی رعیت کے ساتھ دیگر حکام کے رویے کی نسبت بہترین تھا۔ آپ کی رعیت آپ سے محبت کرتی صحیحین میں آنخضرت مَنا اَللهٔ عَلَیْ کا ارشاد قال کیا گیا ہے۔ تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت رکھتے ہوں۔ تم ان کے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گوہوں۔ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہوں۔ تم ان پرلعنت کرتے ہوں۔ ابنا پرلعنت کرتے ہوں۔

معاویہ عادی معاویہ عادت کا ظہوراس وقت ہوا جب حضرت عثان " قبل کئے گئے۔معاویہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ اکثر لوگوں کے برکس سلامتی کے طالب تھے اور شر سے دور۔ آپ اشتر نخعی ،محمد بن ابی بکر ،عبیداللہ عمر بن الخطاب الی الا عور سلمی ، ہاشم بن ہاشم بن ہاشم الرقال ، اشعث ابن قیس کندی ، بسر بن ابی ارطا ہ وغیر ہم سب سے بہتر ہیں۔ جو معاویہ یا حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ ججہ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرت میں اللہ علیہ میں شامل تھے۔

ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن شهد مع رسول الله حنينا والطائف وتبوك وحج معه حجة الوداع وكان يكتب الوحى فهو ممن التمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحى كماائتمن غيره من الصحابة ع

معاویہ کی بخصوصہ میں بخص میں فضیلت ندکورنہیں۔لیکن غزوہ خنین ،غزوہ تبوک اور (جمۃ الوداع)
میں آنخضرت مَثَّلَ اللّٰہُ کے ساتھ تھے۔ جمۃ الوداع میں آپ کے ساتھ جج کیا ، کا تب الوحی تھے۔ آپ
ان صحابہ میں سے تھے جن کو کتابت وحی سے متعلق آنخضرت مَثَّلَ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ مِن سمجھا۔
حضرت معاویہ کی فتوح شام اور قسطنطنیہ

حضرت معاویہ نے پہلااسلامی بحری بیڑہ سمندر میں اتارا رومیوں کے خلاف جہاد کیا۔ روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پراسلام کا حجھنڈ الہرایا۔ متعدد روم ریاستیں زیز کمیں ہوئیں۔ کیا۔ روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پراسلام ہوئی، قیصر روم ہرقل کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئی، آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَیْمُ نَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰمُ ہوئی، قیصر روم ہرقل کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئی، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نَا اللّٰمِ ہوئی، قیصر روم ہرقل کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئی، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰمِ مَانِ اللّٰمُ ہوئی، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ ہوئی، قیصر روم ہرقل کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئی، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ ہوئی، قیصر روم ہرقل کی سلطنت بیارہ ہوگئی، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ ہوئی۔

ع منهاج النقص ١٨٩ج ع اليناص الجم

كلا وعد الله الحسنى مين غوركرنا جائية وطرت معاوية، آپ كوالداور آپ ايخاري مين مين عوركرنا جائية والمادر آپ ايخاري شريف من ۱۳۵۳، ۱۳۵۰ من الاساليد في نفل السحلية وامتاع العيد في يسف بن اساميل النهاني ۵۲۷،۵۲۸ اينا ۵۲۹

اس غزوہ اولی میں نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو جنت کی بثارت سنائی۔اورغزوہ ثانیہ میں قطنطنیہ کے فاتحین کومغفرت کی خوشخری دی۔ بیسب فتوحات حضرت معاوید کی مرہون منت ہیں۔ و کفی به شرفال

ومعاوية مع فضل الصحبة له حسنات كثيرة لاتعد ولا تحدمن أجلها جهاده في سبيل الله ا ما بجيوشه حتى فتحت بلاد كثيرة وصارت دار اسلام بعد أن كانت دار كفر، وبسببه دخل الى الا سلام ألوف ألوف كثيرة ممن أسلمواعلى يده ويدجيوشه من ذرار يهم الى يوم القيمة، فله مثل حسناتهم أجمعين. ٢.

معاویہ کو آنخضرت کا شاراور احاط ممکن نہیں۔ آپ نے بنفس نفیس اپنے عساکر کے ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی یہاں تک کہ بہت سے شہر فتح ہوئے اور وہ داراسلام بن گئے جبکہ پہلے وہ دار کفر سے۔ اس کی برکت سے ہزار ہا خلق حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ یہ لوگ آپ اور آپ کے حساکر کے ہاتھ یہ اسلام ہوئی۔ یہ لوگ آپ اور آپ کے عساکر کے ہاتھ یہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح ان کی اولادیں قیامت تک۔ اس طرح ان سب کی نیکیاں حضرت معاویہ کے قتی میں شار ہول گا۔

(جنت) کا وعدہ کیا ہے۔ چہ جائیکہ ان لوگوں کا درجہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جیسے حضرت عمروبین العاص اور بنوامیہ میں سے بہت سے لوگ جنھوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا۔ مزید تفصیل کیلئے ہماری کتاب الناظرہ فی فضل معاویة مطالعہ فرما ہے۔

### وعااهد ناالصراط المستقيم (متعلق صغيرا)

افسوس مولوی صاحب سوره فاتح میں اهد نساالے صراط السست قیم صراط الذین انعمت علیهم دعاجو برنماز کی بررکعت میں پڑھی جاتی ہے، بھول گئے؟ یعنی اے اللہ! ہمیں سیرھی راہ پر چلا۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ منعم علیهم یعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء، صالحین اس سے امت محمد بیلی صاحبها الصلوات و التسلیمات کی راہ مراد ہے یا بنی اسرائیل کی ؟

شخ الاسلام ابن تیمیہ، امت محد بیعلی صاحبها الصلوٰۃ والتسلیمات کے فضائل وخصائل کے فضائل وخصائص کے فضائل وخصائص کے من میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکرتے ہوئے رقمطراز ہیں (معلق منده ۱۳)

ونحن ولله الحمد لم يزل لأمتنا سيف منصور يقاتلون على الحق فيكونون على الهدى ودين الحق الذي بعث الله به الرسول فلهذالم نزل ولا نزل وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة لأ نهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين الى القبلة وخيارهذه الامة هم الصحابة فلم يكن في الامة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم وكل مايذكر عنهم ممافيه نقص فهذااذاقيس الى مايوجد في غير هم من الامة كان قليلا من كثير واذا قيس مايوجد في الامة الى مايوجد في سائرالا مم كان قليلا من كثير وانما يغلط من يغلط أنه ينظر الى السواد القليل في الثوب الا بيض ولا ينظرالى الثوب الا سودالذى فيه بياض وهذا من الجهل والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائم فيظهر الفضل والرجحان ل

بحد الله تعالى جمارى امت كيلئے سيف منصور جميشہ سے قائم ہے وہ حق پر قال كرتے

والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائم فيظهرالفضل والرجحان ل

بحد الله تعالی جماری امت کیلئے سیف منصور ہمیشہ سے قائم ہے وہ حق پر قبال کرتے ہیں۔ ہدایت اور دین حق پر قائم ہیں۔ جس کے ساتھ الله تعالی نے اپنے رسول کومبعوث فرمایا۔ لہذا بیامت ای پر قائم ودائم ہے اور رہتی ونیا تک باقی رہے گی اس فرقہ مہدیہ منصورہ سے لوگوں میں دور تر رافضی ہیں۔ قبلہ کی طرف منسوب ہوا پرست طبقات میں سے سب سے زیادہ جابل اور ظالم ہیں۔

اس امت کے طبقات میں ہے بہترین طبقہ صحابہ کا ہے۔ امت میں ہدایت اور دین حق پراس ہے برخ ہر کہ کھی اجتماع نہیں ہوا۔ امت میں ان سے زیادہ تفرقہ اور اختلاف سے دور ترکوئی طبقہ نہیں پایا گیا۔ ان کے بعد ہروہ نقص جوان کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے اگر اسے امت میں دوسروں کی نسبت و یکھا جائے تو کثیر میں قلیل دکھائی دیتا ہے۔ اگر تمام امتوں کی نسبت اس کا اندازہ لگایا جائے تو بھی کثیر میں قلیل نظر آئے۔ اور اس سلسلے میں جے غلطی گئی ہے وہ اس لئے کہ نہایت سفید لباس میں ایک معمولی ساکالا داغ نظر آتا ہے۔ اس شخص کو سیاہ لباس میں سفید داغ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی جہالت اور ظلم ہے۔ ان کا ان کے ہم جنس لوگوں کی نسبت اندازہ لگایا جائے پھر پہت چلے ان کا ل اور فوقیت حاصل ہے۔

قرآن اور نماز دعوت وارشاداور مدایت کی بہترین راہ (متعلق صفحہ ۱۵۸) عبدیالیل کی سرپرتی میں قبیلہ ثقیف کے پانچ سردار مدینہ آئے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آنخضرت مَنَّ الْفَیْزِم نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ ان کے خیم صحد کے قریب لگادو۔ لیسمعو االقران ویروالناس اذا صَلُوا لے

" تا كهوه قرآن سين اورلوگول كونماز پرهتا مواديكين "بعدازان انهون نے اسلام قبول كرليا۔

حدیبیہ میں اُم کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط کی عدم والیسی (متعلق شفہ ۱۸) حدیبیہ میں اُم کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط کی عدم والیسی (متعلق صفحہ ۱۸) جب فریقین کے مابین معاہدہ قرار پاچکا تو اُم کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط حدیبہ یے

ل منهاج الندس ٢٣٢ ج٣

## بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف كاعلمى تعارف اورآپ كے كبارمشائخ اوراساتذہ (آپكائين دبانی)

بحرالله تعالی راقم الحروف نے کے سال صطابق کے وہ اور مدرسة نفرة العلوم واقع جامع معدنور گوجرانواله میں تحصیل علم حدیث کی۔ بیمیرا مادرعلمی ہے۔ راوس ال میں مدرسه بذامیں افتاء اور تدریس کی خدمت میرے سپر دہوئی۔ یقیناً میں اتنی بڑی ذمه داری کامتحمل نہ تھا۔ میرے زاویہ خیال میں یہاں تک رسائی کا واہم بھی نہ تھا۔ لیکن باعث اطمینان بیک مساطلبت تلك المعهدة وما اردتها بل حملت من عند الاساتذة والمشائخ فتحملت وحملت بفضل الله ورحمته۔

اس معبد علمی میں حضرت الاستاذ الشیخ مُحی السنة مولا نا ابوالزامد شیخ محمد سرفراز خان صفدر صدر المدرسین مدرسه منز ااور جامع الفصائل والکمال مولا نا الشیخ صوفی عبدالحمید صاحب حسلدت طلالهم و مدت فی الافاق انفاسهم و أفكار هم، ان دونوں بزرگوں کے علم سے اور ال کی تربیت اور سر برسی میں فتو کی کھنا شروع کیا۔ بحمد الله تعالی وفضله۔

راقم الحروف براكا برعلماءاورمشائخ كااعتاد واطمينان

فناوی وغیرہ میں بندہ پرحسب ذیل بزرگوں نے اعتماد واطمینان کا اظہار کیا۔

(۱) حضرت الشيخ مولا ناعبدالرشيد نعمائي بظم الدرد في شرح الفقه الاكبربرواية الباطيع البلخيّ، جو بهار ي شخ مولا نالمفتى قاضى عبدالله ويره غاز يخان كى شرح كے ساتھ مجلس علمى كراچى في ، جو بهارے شيخ مولا نالمفتى قاضى عبدالله ويره غاز يخان كى شرح كے ساتھ مجلس علمى كراچى في ١٩٨٥ عنى جوابى - اس پر ميراعربى مقدمه ، مناقب امام اعظم ابو حنيفة اور ترجمة المؤلف مطالعة فرما كربهت سرام اوركها آپ نے ايك نے اسلوب ميں امام صاحب پر لكھا ہے جو بهت وقع اور جاندار ہے ۔

(٢) حضرت الثينج الاستاذ مولانا القاضي شمس الدين مختلف فيه مسائل ميس فتو كي كيليّ

MOA

مقام پرمسلمانوں کے پاس پینچی ،مشرکین نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔مسلمانوں نے اسے واپس نہ کیا۔ مسلمانوں نے اسے واپس نہ کیا۔ کیونکہ شرا نظامر دوں کے بارے میں طے پائی تھیں نہ کہ تورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فان علمتموهن مؤمنت فلا ترجعوهن الى الكفار لـ
اگرتم انہيں مومن مجھوتو انہيں كفار كى طرف واپس مت كرو۔
اگرتم انہيں مورت كى عدم واپسى اہل مكہ پرزيادہ گرال تھى ليكن معاہدہ كى شرائط ميں عورتوں كے شامل نہ ہونے كى بنا پر آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا كُوم كووا پس نہ كيا۔
شامل نہ ہونے كى بنا پر آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

مستفتیان کواحقر کے پاس بھیجے اور میرے تحریر کردہ جواب پرتصدیق فرماتے۔

(۳) ایک دفعہ دویۃ الھ لال رمضان وعید کے مسئلہ میں کرا چی کے بعض علماء نے انفرادیت اختیار کی۔ بندہ نے حضرت الشیخ صفدرکوان علماء کے عندیہ سے مطلع کیا۔ حضرت نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے مجھے ایک طویل مکتوب کھا۔

"آپ بفصلہ تعالیٰ ذمہ دار صاحب رای اور افتاء کے مجاز ہیں۔ آگر آپ کے نزدیک صحیح ہے تو راقم اثیم کوکوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ این افتاء میں نہ صرف معذور بلکہ ماجور مول کے لیکن راقم اثیم این آپ کوتائید کرنے پرآمادہ نہیں یا تا۔ "الح

احقر ابوالزامد محدسر فراز ككهط

٢٢رمضان ٢٠١٥

۲۰مئی کے ۱۹۸۷ء

(۳) الشيخ الاستاذمولا ناصوفی عبدالحميد في حضرت الشيخ كامكتوب پر هاتو مجھے كہاكه شيخ نے آپ كو بر امقام دیا ہے۔ میں نے كہاكہ میں تو بچھ بھی نہیں بیاللہ تعالی كا حسان اور حضرت كى دعا ہے۔ خود حضرت صوفی صاحب نے آجہ و ہے اربعین حضرت نا نوتوی كے مقدمہ میں لكھا . ہے۔

"کتاب کی جلداول کی تسوید کے بعداس کی خواندگی کیلئے احقر نے مولا نامفتی محمیس خان صاحب گور مانی جو کئی سال سے مدرسہ نصرۃ العلوم میں افتاء کا کام کرتے رہے ہیں، تدریس مجھی ۔ موصوف خود بھی مدرسہ نصرۃ العلوم کے قدیم فضلاء میں سے ہیں اوران کوفتو کی نویسی میں کافی تجربہ اور درک ہے۔ "الح لے

آپ نے جب نظم الدور فی شوح فقه الا کبر کامطالعہ کیا تو فرمایا کہ آپ کی عربیت بہت چست ہے۔ ایک غیرمقلد کی کتاب الدیو بندید کا اچھا خاصا جواب لکھ سکتے ہیں۔ عربیت بہت چست ہے۔ ایک غیرمقلد کی کتاب الدیو بندید کا اچھا خاصا جواب لکھ سکتے ہیں۔ (۵) معلوم ہوا کہ حکومت زکو ق

آرڈینس کے در بعہ بینک میں جمع اٹا شہات نقد اور زیورات میں سے بغیرا جازت مالکان زکو ہ منہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوت آپ نے ۲۳ جون ۱۹۸۰ء میں علاء کرام اور مفتیان سے مشاورت کیلئے قاسم العلوم ملتان میں ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں بہت سے اہل علم جمع ہوئے۔ اسکی دوجلیں ہو کیل قاسم العلوم ملتان میں ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں بہت سے اہل علم جمع ہوئے۔ اسکی دوجلیں ہو کیل بعد از مغرب تمام حضرات کے اتفاق سے یہ طے پایا کہ حکومت مالکان کی اجازت کے بغیر جر أبینک سے ذکو ہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس میں کئی قسم کی قباحیں ہیں۔ بینک کا مال اموالی باطنہ کی مدیس آتا ہے جبکہ حکومت اموالی ظاہرہ سے جر آکی قبیں ہو سکتی۔ ذکو ہ لینے کی مجاز ہے۔ ذکو ہ ایک اسلامی فریفنہ ہے ، نیت کے بغیر اسکی ادا کیگی نہیں ہو سکتی۔ اندما الاجمال بالنیات۔ (بلدیہ ہو۔)

بحث فتم ہوئی تو حضرت الاستاذ نے مجھے روک لیا اور واپس آئی ' ان مندی اور فرمای کا کہاں بحث کیلئے ماخذ اور مراجع تلاش کیجئے۔ میں نے مرجع تلاش کیا کہام م ابو بحر بصاص رازیؓ نے اپنی تفییر میں لکھا ہے۔ لے رازیؓ نے اپنی تفییر میں لکھا ہے۔ لے رازیؓ نے اپنی تفییر میں لکھا ہے۔ لے رازیؓ نے اپنی تعمل اللہ صلی الله علیه روا ما زکو ة الاموال فقد کانت تحمل الی رسول الله صلی الله علیه

وسلم وابى بكر وعمروعثمان ثم خطب عثمان فقال هذاشهر زكوتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل لهم اداء ها الى المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها لانه عقد عقده امام من ائمة العدل فهو نافذ على الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم الح

حضرت الاستاذ نے اس کو بہت پہند کیا اور اس کو اپنا بڑا استد کی آردیا۔

(۲) حضرت الشیخ مولا نامفتی جمیل احمد صاحب صدر مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہور۔

حضرت مولا نامفتی محمد جمال صاحب (سوکڑ تو نہ شریف) کی طرف ہے ایک سوال

موصول ہوا۔ جو فقاوی قاضی خان کی عبارت سے متعلق تھا کہ ایک آدی دس عورتوں سے علی

التعاقب، نکاح کر ہے تو نویں دسویں کا نکاح سیح اور باقی کا نکاح باطل ہے۔ حضرت الشیخ مولا نا

نے فرمایا پر چہ جات موجود ہیں جسے شک ہووہ د مکھ سکتا ہے۔

۲ \_ حضرت الاستاذ الشیخ ابوالزامدمحد سرفراز خان صفدر ً ـ درس صحاح سته ۱۹۵۷ء ـ استفاده تا آخر حیات (نصرة العلوم گوجرانواله)

ے \_ حضرت الاستاذ الشیخ مفتی مولانا قاضی عبید الله الهتوفی ۱۹۸۵ء \_ استفاده ۱۹۲۱ء تا آخر حیات (مدرسه عبید بیدو مره غازی خان)

٨ حضرت الاستاذ الشيخ شيخ القرآن مولانا غلام الله خال الهوفى ١٩٨٠ و دورة تفير ١٩٢١ تنين موطلباء مين عاول فاذ في الدرجة الاولى (تعليم القران راجه بازار راوليندى) وحضرت الشيخ مولانا صوفى عبد الحميد سواتى " استفاده ١٩٧٠ء تا آخر حيات (نصرة العلوم السين مدين الميد سواتى " استفاده ١٩٧٠ء تا آخر حيات (نصرة العلوم السين مدين الميد سواتى " استفاده ١٩٧٠ء تا آخر حيات (نصرة العلوم السين مدين مدين الميد سواتى السين الميد سواتى السين الميد سواتى السين المين الميد الحميد سواتى السين المين المين الميد الميد سواتى السين المين ال

• ا\_حضرت الشيخ مولا نامفتى جميل احمد تقانويٌّ المتوفى ١٩٩٣ء ـ استفاده بحضور مجلس والمراسله ١٩٩١ء تا آخر حبات ـ (دارالعلوم اسلاميه وجامعه اشرفيه لا مور)

اا\_حضرت الاستاذ الشيخ مولا نامفتی عبد الحق الهتوفی ۱۹۸۴ء-استفاده ۱۹۷۹ء تا آخر حیات ـ (جامع مسجد و ہوا، تو نسه شریف ڈیرہ غازی خان)

۱۲ حضوت الثينج مولا نامفتى عبدالواحدٌ التوفى ۱۹۸۴م-استفاده • ۱۹۵۰متا آخر حيات ـ ( انوار العلوم شيرانواله گوجرانواله )

سلاحضرت الاستاذ الشيخ مولانا عبدالقيوم مدظله العالى استفاده • ١٩٥٥ء تا حال-(سابق استاذ نصرة العلوم گوجرانواله)

سمارات الشيخ الحقق المحدث حضرت مولا ناعبدالرشيد نعماني" النتوفي 1999ء - كراجي سنده بإكستان -استفاده 1991ء تا آخر حيات -

١٥ \_ الشيخ الحقق النبيه حضرت مولانا عبدالحليم چشتى مدظله العالى كراچى سنده استفاده بجضور مجلس

مفتی جمیل احمرصاحب (خلدت ظلاله) سے حوصلہ افزائی ہوئی اور بحمد اللہ تاحل عبارت آخرتک مراسلہ جاری رہا۔خوش فتمتی سے ایک سال بعد فقاوی قاضی خاں باب محرمات کی عبارت کچھ زیادتی کے ساتھ شرائط نکاح کے فصل میں مل گئی۔ میں نے مفتی صاحب کواس سے آگاہ کیا جس سے مسئلہ واضح ہوگیا۔ آپ نے جوابا لکھا:

"کری!السلام علیم ورحمة الله و برکاته بعد (کلام طویل) آپ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جمیعاً کالفظ اس کی صریح دلیل ہے۔ جمیل احمر تھا نوی مفتی جامعہ اشر فیمسلم ٹاؤن لا ہور میل احمر تھا نوی مفتی جامعہ اشر فیمسلم ٹاؤن لا ہور ماذی الحجة سام سام

کبارمشائخ واسا تذه جن سے تفسیر ،حدیث فقداورا فتاء میں درس لیااوراستفاده کیا اے حضرت الاستاذالیخ مولا نامحرامیر التونی ۱۴ ازی قعده ۲۰۰۵ هر بمطابق کیم اگست ۱۹۸۵ء۔ درس ۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۵ء داستفاده تا آخر حیات (مدرسه عربیه چاه دادووالا جموک وینس ملتان) ۲ے حضرت الاستاذالیخ مولا نامفتی محمود التونی ۱۶ ذی الحجه ۱۹۵۰ همطابق ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۰ء درس ۱۹۵۷ء استفاده تا آخر حیات (قاسم العلوم ملتان)

۳ حضرت الاستاذ الشيخ مولا ناعبدالرجيم المتوفى ۱۳۵۵ هر بمطابق ۱۹۹۷ء ماه اكتوبر رورس سراجيد ۱۹۵۷ء (مدرسه عربيه كمهارمندی ملتان)

۴- حضرت الاستاذ الشيخ مولانا قاضى شمس الدين الهنوفى ۱۹۸۵ء ـ درس صحاح وتفيير ۱۹۵۷ء مفرق الاستاذ الشيخ مولانا قاضى شمس الدين الهنوفى ۱۹۸۵ء ـ درس صحاح وتفيير ۱۹۵۷ء مفرق العلوم گوجرانواله دوره حديث كے سات رفقا ميں سے اول \_استفاده تا آخر حيات (جامعه صديقه گوجرانواله)

۵ حضرت الاستاذ الشيخ المرشد حضرت مولانا احماعلیّ لا بهوری الهتوفی ۱۹۲۲ء ـ دوره تفسیر ۱۹۲۰ء ( قاسم العلوم جامع مسجد شیرانواله لا بهور )

راقم الحروف سميت جاررفقااول آئے۔ نمبر١٠٠١جب بحصنددينے كى بارى آئى حضرت يني

حضرت سیدنفیس الحسینی شاہ صاحب کہ ہمراہ تھاحضرت نے فرمایا:

"میں مفتی صاحب کوان تمام سلاسل کی اجازت دیتا ہوں جن کی مجھے اپنے مشاکخ سے اجازت ہے۔ عمل کی ہتعویز کی اور بیعت کی'۔

میں نے اس سفر کی دوسری مجلس میں عرض کیا حضرت میں تو اس کا اہل نہیں اور میں نے آپ سے بیعت بھی نہیں کی ۔ فر مایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ مجھ سے کہلوایا گیا ہے۔

راقم الحروف نے کئی ایک سفر حضرت کے ساتھ کئے۔ آپ کو اپنے نیاز مندوں کی ناز برداری بھی برداشت تھی۔ حضرت نے ایک شعر پڑھا میں نے عرض کیا مجھے لکھ دیں۔ تو آپ نے اپنے قلم سے لکھ دیا۔ جس کاعکس پیش خدمت ہے۔

مركب يري الدين من المرين من المرين ا

ای طرح بندہ نے ایک ناتمام مصرعہ پڑھا حضرت نے اس کی تصبح فرمائی اور کمل شعرسنایا۔ موداع وصل ہریک جدا گاندلذتی دارد

بزار بار برو صد بزاربار بیا آزاد

ایک دفعہ راقم نے حضرت شاہ صاحب آگو مفسر قرآن مولانا حسین علی گا قول سایا۔ '' د تی دامولوی قرآن محمدااے ''اس پر حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کی تصدیق ہوگئ۔ مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی نے لکھا کہ ہمارے دور کے دوشخص قرآن کا بڑا فہم رکھتے ہیں۔ (۱) حطرت مولا ناحسین علی (۲) مولا نا ابوالکلام آزاد ٌ

۱۷ د حضرت الشیخ العلامه عبدالوا حدمصری دالاستاذ بجامعة ام القری مکة المکرّمه سه ماهی دوره لغویه عربیه جامعه فاروقیه کراچی ۱۹۸۴ء ، ۱۳۰۴ه

المعترت الشيخ الفقيه المولى عثمان بن ابرا بيم المرشدٌ استاذ الفقه والاصول بجامعة ام القرى مكة الكرمدسه ما بى دوره لغوية عربيد جامعه فارو قيه كراجي ١٩٨٣ ه ١٩٨٠ ه

۱۸ ـ ۱۹۷۹ء دارالعلوم فیصل آباد پیپلز کالونی نمبر۲ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا محدث سهار نپوریؓ نے متوسلین اور علماء کی بردی جماعت کی معیت میں پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا۔ آخری عشرہ میں علماء کرام کوخصوصی طور پر مدعو کیا جن میں بیاحقر بھی شامل تھا۔ بخاری شریف کااول اور آخر پڑھااورا پنے مشاکح کرام کےسلسلہ حدیث کی اجازت دی اورخصوصی سند مرحمت فرمائی۔

19۔ حضرت شیخ مولانا خبر محمد مہاجر المدنی ثم المکی سے بیت الله شریف میں سلاسل احادیث کی اجازت بواسط جناب مولانا ابومحمد قاسمی لا ہوری مرحوم۔

سلسله سلوك، بيعت اوراجازت

ا۔ ۱۳۸۰ میں بطابق ۱۹۲۰ء استاذی ومرشدی شیخ النفیر حضرت مولانا احمالی لا موری کی خدمت میں دور ہ تفییر میں داخلہ لیا۔ ۲۵ رمضان بعداز نماز مغرب آپ کے دست مبارک پرسلسلہ قادر بید میں بیعت کی ۔ حسب قاعدہ آپ نے ابتدائی ذکر کی تلقین فرمائی ۔ شب وروز آپ کی صحبت اور بیعت سے بہت می برکات کا مشاہدہ کیا۔

۲-۱۹ ۱۲ و جامع عیدگاہ کلورکوٹ تذریس کے دوران حضرت الشیخ فقیر جان محری آپ حضرت شیخ مولا ناحین علی کے سلسلہ میں مجاز بیعت سے ،ان سے نقشبندی سلسلہ کے مطابق لطا نف اورآ غاز مرا قبات تک اسباق طے کئے اور ان میں شیخ کی تو جہات اور عنایات سے ریاضت حاصل کی ۔ اور جامع عیدگاہ ڈیرہ غازی خان میں بفضلہ تعالی ربط وضبط سے جمقری ہوا۔ واللہ الموفق جامع عیدگاہ ڈیرہ غازی خان میں بفضلہ تعالی ربط وضبط سے جمقری ہوا۔ واللہ الموفق سے دیشوال ۱۳۱۲ ہے ،۱۱ اپریل ۱۹۹۲ء علی پورضلع مظفر گڑھ کے ایک تعلیمی و تبلیغی سفر میں راقم

|            | roz                                                                                                                                                              |                                       | ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ırr        | الله تعالی نے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ (سیدناعمر فاروق")                                                                                                 |                                       | بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ırr        | كمزورملمانول كوصحابه كرام كى راه وكهانا جائيـ                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ırr        | مرايد بينا (حسن )سردار ب_ (الحديث)                                                                                                                               |                                       | انهم ذيلى مباحث كاانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iro        | حضرت حسن کے زہروورع نے آپ کو حکومت جھوڑنے پرآمادہ کیا۔                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFY        | الله تعالى نے جمیں صحابہ كرام كے خون سے بچالي حميں جاہے اپنى زبانوں كو بھى ان سے پاك ركھيں۔                                                                      | 49                                    | آنخضرت مَثَالِيْنِيْمُ كَي مُما زجنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114        | تاویل کی دوشمیں ہیں۔تاویل صحیح اور تاویل زندقہ۔                                                                                                                  |                                       | ام المؤمنين حضرت عا نشه صديقة كى حديث ،اشاره خلافت ابو بكر" _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/2       | تخضرت مَثَا فَيْنَا مِنْ عَلَى عَفرار مونے والوں كوتاويل كے ذريعه اپنے فئه ميں شار فرمايا۔                                                                       | ۸۳                                    | الله تعالی اورمؤمنین ابو بکر کے علاوہ سب کا ایکار کرتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA        | شخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ك ذريعه بروفت رفض كو شكست دى                                                                                                 | 14                                    | جو محض صحابه کرام کی عیب جوئی کرتا ہووہ صحابہ کے علاوہ دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے۔ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA        | استاذ كل مولا ناشاه عبدالعزيزٌ محدث د ملوى نے تخذا ثناء عشرية تحرير فرما كرشيعه كا ناطقه بند كرديا۔                                                              | A9 (                                  | امت محدید نے نی کریم فالفیز کے بعد کسی کواتی عظمت اور بزرگن بیس دی جتنی صدیق ا کبرکو۔ (ابن تیمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11-        | رافضی تبرائی کوا کثر علماء کا فر کہتے ہیں للبذااس کی نماز جنازہ نہ پڑھنی چاہئے۔ ( فآوی رشیدیہ )                                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | . حفاظت غیبی اورا کابرین امت _ انبیا معصوم ہوتے ہیں ،خواص امت اولیا علی محفوظ (شاہ اسلعیل شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ırı        | صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والاسنت و جماعت سے خارج ہوگا۔ ( فقاوی رشید بیکی اصل عبارت )                                                                             | 94                                    | سيد ناعلى كرم الله وجهد كاخارجيول سے زم برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ırr        | تاویل فاسد کر نیوالا زندیق ہے، زنادقہ کی سز آقل ہے۔ (امام شاہ ولی اللہ)                                                                                          | 99                                    | سب وشتم صرف پنجابی گالی نبیس ہوتی بلکہ بروں کی کسرشان اور بےاد بی بھی سب وشتم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| irr        | دعنرت صدیق اکبرگی خلافت کامتکراجماع قطعی کامتکر ہے۔ (فاوی عزیزی)                                                                                                 | 1+1                                   | سيدناصديق اكبراك باتھ پرسيدناعلي كى بيعت كى تفصيل ، ابن تيمية كے حوالہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA        | حديث كلهم في النادك شرح يضخ عبدالحق"-                                                                                                                            | 1-1"                                  | . شخ استاذمولا نامحد سرفراز خان صفدر" كامقام مشا بيرعلماء كى نظر ميں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1179       | الجماعت كى تشريح ، شخ عبدالحق محدث و <b>بل</b> ويٌ كى نظر ميں _                                                                                                  | 1+1"                                  | سيدناصديق اكبر "فقيه اورمجتهد تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A are seen | الله تعالی کی طرف ہے مسلمانوں کی تصرت کی جاتی ہے۔ جب ان                                                                                                          | 1+4                                   | بنوت کے چھیالیس اجزاء میں ہے کوئی جزباتی نہیں مگر صرف مبشرات ( بخاری )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMA        | كادَثَمَن اللّٰه تعالَىٰ كى معصيت بين مبتلا ہو۔ (حضرت عمر فاروق ")                                                                                               | 110                                   | . حضرت معاوید کی خلافت ،خلافت عادله تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| al         | لتان میں راجد رنجیت عظمے خلاف نواب مظفرخان نے فیصلہ                                                                                                              | . 117                                 | حکومت عادلهاورخلافت اسلامید میں تقوی کواولیت حاصل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102        | كرايا كدجنك كيفيرقلع سكول كحوالدن كرناجائي                                                                                                                       |                                       | تقوی نشمن کے خلاف سب سے بہترین سامان اور جنگ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | انگریزوں کے فلاف کوئی تحریک ناکام نہیں ہوئی۔ ہر پہلی تحریک نے                                                                                                    | 114                                   | كى جانے والى سب سے طاقتور تدبير ہے۔ (سيدناعمرفاروق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100        | دوسرى تحريك كوجهم ديااورية وت برحتى رى _ (حف ت مدنى")                                                                                                            | 114                                   | معاویه پرطعن چھوڑ دو،انہوں نے رسول الله مُثَالِقَيْمُ کی صحبت اُٹھائی ہے۔ (ابن عباسٌ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 3        | سورة بقره اورسورة فتح كي آيات مباركه ين بتلايا كياب كدهديبيين مسلمان قوت                                                                                         | IIA                                   | طالب د نیاوہ ہے جود نیا کودین پرتر جے دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IΔI        | میں تھے۔ پیس اور بامعی مقصد کے لئے تھی اے فتح مبین قرار دیا گیا۔                                                                                                 | Ir•                                   | ، بر ورمسلمان کتاب الله اورسنت رسول الله من الله من الله عن الله من ا |
| 105        | حدید میں میں میں اللہ اللہ کمہ برشب خون مارنے کیلئے صحابہ کرام ہے مشورہ ہے۔<br>حدید میں میں میں میں اللہ کا اہل مکہ برشب خون مارنے کیلئے صحابہ کرام ہے مشورہ ہے۔ | IFI                                   | . خچر پرسواری کے طریقنه برامیر المؤمنین سیدناعمر فاروق کا ابوعبید هابن جراح برز جروتو بیخ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          | F09                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | الله تعالى في مشركين كے خاتمہ كے لئے الى قوت كے استعال كے ضمن                              |
| 140      | میں آنخضرت مَثَافِیْ کُلِی تمنااورد لی آرز و کا ذکر فرمایا ہے۔                             |
| 140      | قل لوان عندى كاتغير                                                                        |
| 149      | اجم امور میں مشاورت کا حکم۔                                                                |
| 14.      | صحابہ کرام خندق میں بدول اور مایوس نبیس ہوئے۔                                              |
| IAT      | سيدناعلى كرم الله وجهد كاعمر بن عبدود سے مقابلہ                                            |
|          | تخضرت مَنَّ الْفَيْمُ المعوث موئة معاشره كتنا بكر امواتها-                                 |
| IAT      | حضرت جعفرطیار "نے نجاشی کے در بار میں اس کی تصویر عینجی۔                                   |
| IAM      | حدیبیم ابوجندل کی واپسی معاہرہ کی بناپر ہوئی۔                                              |
| IAA      | ہم اپنے دین میں ذلت کیے گوارا کریں۔(سیدناعمرفاروق)                                         |
| IAY      | ہم ان ( کفار ) ہے اور کے یہاں تک کدوہ ہم جیسے ہوجا کیں۔ (سیدناعلی )                        |
|          | مرى امت كى ايك جماعت بميشري رقال كرتے ہوئے غالب                                            |
| 114      | رہے گی حتی کدان کا آخری طبقہ دجال سے از انی کرے گا۔                                        |
| IAA      | وقاتاو هم حتى لا تكون فتنةكاتغير ، مولا ناشيراحم عثاتي _                                   |
| 14+      | دین کی بنیاداسلام ہے،اس کاستون نماز ہادراس کی کوبان کی بلندی جہاد ہے۔                      |
|          | اگرآب ملامحد عمر کی شخصیت کا جائز و نہیں لے سکتے تواس کے                                   |
| 19       | وشمنول سے پوچھے کدوہ اپنے حریف کوکیا مقام دیتے ہیں۔                                        |
| 190"     | بدر میں حباب بن منذر کے مشورہ سے خیصا کھڑوائے گئے۔                                         |
|          | مسلمان كفاركے خلاف محاذ جنگ میں بھی ناكا مى تسليم بيس كرتا۔                                |
| 190      | ایک محاذے دوسرے محاذ کی طلب میں رہتا ہے۔                                                   |
|          | قال كى نوبت توتجهى بھارآتى ہے ليكن مسلمان ہمدونت جہاد ميں رہتا ہے۔                         |
|          | جو محض الله تعالى سے صدق ول كے ساتھ شهادت طلب كرتا ہے                                      |
| 190"     | الله تعالى اس شهداء كمراتب يرفائز كرتاب (الحديث)                                           |
| 194 1018 | جوفض مرگیااس نے جہاد نہ کیااور بھی اس کے دل نے اس سے جہاد کی بات نہ کی تو وہ نفاق کی ایک ف |

| 100       | حضرت ابو بمرصدیق کا کفار کے قاصد عروہ بن مسعود کوعمّاب آنگیر جواب۔                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | تخضرت مَنَّا فَيْدَ كُلِي خوابش محى كه بيت الله كى حرمت بإمال نه بو_                                   |
| 100       | سیاست میں ہم نے مولاناسید حسین احمد نی کے ہاتھ پربیعت کرر کھی ہے۔ (مولانامحمدالیاس)                    |
| 104       | ہجرت سے قبل سیدناصدیق اکبرگا مکہ چھوڑ نااورابن دغنہ کا آپ کوواپس لانے کاواقعہ۔                         |
|           | مین نیری حمایت اور نصرت واپس کرتا موں اور الله تعالی کی نصرت                                           |
| 100       | اورهمابت پرراضی مول - "سيدناصديق اكبركاابن دغنه كوجواب                                                 |
|           | اگرقرآن كى تعليم كے ذريعه اصلاح كادروازه بند ہوجائے تو                                                 |
| 109       | پھراورکون ساذر بعدہے جس سے امت کی اصلاح ممکن ہو۔                                                       |
| 10.       | قرآن کی خیرے اس مخض کومحروم کیاجا تا ہے۔جوعالم ازل میں خیرے محروم ہو۔                                  |
|           | بتلانے والے بہتیرا بتلا ئیں لیکن قرآن شریف میں خدا تعالی نے جوآپ بتلایا ہے ویسا کوئی نہیں              |
| 14+       | بتلاسكنا جيساا ژاورراه پاناللد كے كلام ميں ہوياكى كے كلام ميں نبيس _ (شاه عبدالقاور د ہلوئ)            |
| 14.       | تبلیغی مراکز میں درس قرآن کے نام سے با قاعدہ کوئی پروگرام نبیں ہوتا۔                                   |
| INT       | افغانی پاکستان کی جنگ ازر ہے ہیں۔ (مفتی محمود )                                                        |
| 145       | سیدنانسن میشدا پناپ اور بھائی کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ جنگ کی راہ بہتر نہیں۔                       |
| וארי      | روى بادشاه كے نام امير معاوية كا خط-                                                                   |
| וארי      | ابل اسلام کی آپی میں جنگ کے بارہ میں عبداللہ بن عرفی رائے گرامی اورفتنہ کی تغییر۔                      |
| INA S     | قال في سبيل الله كے علاوہ دفاع بھى اسلام ميں جہادكہلاتا ہے اور كفارے قبل كابدله لينا بھى جہاد عظيم ہے۔ |
| ن الله نے |                                                                                                        |
| 144(      | مميل عزت دى اوروه دوخوبيول من سايك خوبي م غلبه ياشهادت ر (جنك موتد من عبدالله بن رواحها خطب            |
| 141 _     | جرمین شریفین کے ائمکرام خطبہ جمعداور عیدین میں اپی دعاؤں میں اہمیت سے باہدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔        |
| 141       | تبلینی بناعت کے قائدین کے تازہ بیانات سے جہاد کے متعلق ان کے نظریہ کا میجے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔     |
| 120       | ايمان اورعمل صالح اختيار كرنے والوں سے الله تعالى كاوعد وخلافت.                                        |
| IZM       | خلافت كے مقاصد ميں سے دين متين كى تمكين ہے اور تمكين كے معنى تو انائى اور قوت سے اس كا نفاذ ہے۔        |
|           |                                                                                                        |

| rrr    | حضرت شیخ الہندگی مالٹاسے واپسی پرمولا نامحمدالیاس نے ان کے ہاتھ پر بیعت جہادی۔                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | تم نے سنطق والے دیکھے بی نہیں تم منطق کی باتوں کو بچھنے کو کہتے ہوبفصلِ البی ابھی                      |
| rrr    | الياة وى موجود بين جو في سرے منطق كوا يجادكردين _ (مولانامحمة قاسم نانوتوي)                            |
| rry    | اگرتقر برپرایمان لایا کرتے تو اس مخص (قاسم العلوم ) کی تقریر پرایمان لے آتے۔ (پادری انیک)              |
|        | باطل كے خلاف تقارير ومناظره ،اسلام كاوفاع ،اسلام كى حقانيت ثابت كرنا،                                  |
| rr2    | و بنى سياست اور قبال فى سبيل الله كومر وجبليغ كے خلاف سمجھا جاتا ہے۔                                   |
| rra    | ا كابركى معنوى جدوجبدك نتيجه ميل انكريز مندوستان چيوڙن پرمجبور موا۔                                    |
| 729    | رونے زمین پراور ہندوستان میں سب ہے برد اوشمن اسلام کا انگریز ہے۔ ( شیخ مد فی کا طویل مکتوب)            |
| rrr    | انبیاء کسی کودیناراور در ہم کا وارث نہیں بناتے وہ قایقیناعلم کا وارث بناتے ہیں۔(الحدیث)                |
| ree    | نبى كريم مَنْ اللَّهُ في فيضان البي كرواب كف ابو هريره كى جاور مين ڈال ديئے۔ (خواجہ حسن نظاميٌ         |
| rmy    | مساجد، مدارس، دارالعلوم اور جامعات میں دین کی اصل محنت ہوتی ہے۔                                        |
|        | اگرید (رسی تبلیغی) لوگ ندہوتے تو اسلام کواس ہے کوئی نقصان ندتھا لیکن اس کے برعکس                       |
| rr2    | تعليم ونعلم كالشلسل اورعلماء اسلام نه بوت توتج هم اسلام كى صحح صور تحال سے آشنا ند ہوتے۔               |
| roi    | "علاء كاجور" كعنوان سے اجتماع ميں بيان غير عالم كا۔                                                    |
| - الله | جناب ما لک بن الحویرث اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہیں دن آنخضرت مَثَّلِیْکُمْ کی خدمت میں رہے۔ آسخضر         |
| ror    | نے ان کا محمروں کوواپسی کا شوق دیکھا تو ان کے اجازت طلب کئے بغیر ازخودان کو بخوشی واپسی کی اجازت دیدی  |
|        | مولا نارحت الله كيرانوي كے مقابله ميں انگليند كے بادرى فنڈركو مندوستان اور تركى ميں مندكى كھانا بروى ـ |
| ron    | مولوی صاحب نے اپنے اکابر کی تعلیمات اور کتابوں کا گہرامطالعہ بیس کیا۔                                  |
| TOA    | فت كااثبات اور كمراى كى نفى عجيب اصطلاح ہے۔وہ كيسافسق ہے جس ميں كمراى ندہو۔                            |
| roa    | شیعه امامیه کاعقیده ہے که حضرات ائمه کرام الله تعالی کا نور مفترض الطاعت اور معصوم ہیں۔                |
|        | شاه ولی اللّه قرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت مُنَا اللّٰهِ اللّٰہ اور کشفی طور پرشیعہ                     |
| r4.    |                                                                                                        |
|        | حضرت على كويمن كا قاضى بناتے وقت آتخضرت کے دمیت فرمائی كه                                              |
| rii    | دوس نے لق کی مات سے بغیر سلے فریق کے حق میں بھی فیصلہ نددینا۔                                          |

|       | انگریز تو یمی جا متا تھا کہ آپ اپنی نماز ،روز ہ اور دیگر عبادات                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194   | میں ایسے مشغول ومصروف ہوں کہ تہیں ہماری خبر ندر ہے۔                                                            |
| -     | میرے پاس ایسی قوم ہے جواللہ کی راہ میں شہادت ہے ایسی                                                           |
| 194   | محبت رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب ہے۔ (خالد بن ولید")                                                           |
| .,_   | غیرت اسلامی کا نقاضا توبیقها که اگر کوئی شخص بطور کھیل اور تماشا بھی جہاد کا نام لیتا تو اس کی آواز            |
| r     | پر ہر خص دیوانوں کی طرح دوڑتا بلکہ شہباز کی طرح پرواز کر کے جمع جہاد میں جا پہنچتا۔ (شاہ شہید )                |
| r+I   | یانی بت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کی مختصری فوج نے مربشکی بہت بردی فوج کو تکست دی۔                          |
| r•r   |                                                                                                                |
| r•4   | ا پنال کی حفاظت میں جان دینے والاشہید ہے۔                                                                      |
| rii   | حضرت تفانویؓ نے فرمایاان (ان پڑھ تبلیغیوں) ہے مسائل پوچھو۔                                                     |
| rii   | بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تح کی ہے، فاس کا امام بناناحرام ہے۔ ((فاوی رشیدیہ)                             |
|       | مولا ناعاشق اللى ميرهى نے فرمايا تبليغ ميں جتناغلوآپ نے اختيار کرليا۔ بيا كابر كے طرز كے بالكل خلاف            |
| rir_Z | مروجہ بینی حضرات اپنے کام کوسارادین سجھتے ہیں۔ دین کے دیگر شعبہ جات کے افراد کیلئے دعا تک نہیں کر              |
| rim   | م وجبلي حضرات كے بارہ ميں مولانامحريوسف لدھيانوي كے تأثرات                                                     |
| ria   | مروجة بليني جماعت كي روش پرحضرت الاستاذ شيخ صوفي عبد الحميد سواتي كاتبصره-                                     |
|       | مولانارشداحد كنگوى نے چھمال كتوقف كے بعد حضرت مولانامحد يحي                                                    |
| rrr   | كانده لوى كى سفارش پرمولا نامحدالياس وحديث پرهاناشروع كى۔                                                      |
| rrr   | وعوت وتبليغ كة داب مقرآن وحديث كي روشي ميس _                                                                   |
| rrr   | شيخ النفير حضرت الاستاذ مولا نااحم على لا بهوري كاشب وروزمجوب ترين مشغله درس قرآن اورذ كرالبي نقابه            |
| FTT   | جب كى كو ما انزل اليك من ربك كاعلم بيس موكاتو و وضل اس كى كيا تبليغ كريكا_                                     |
| 772   | حضرت لا موری نے ایک ترکی عرب عالم کوحاجی عبدالو ہاب کی سفارش پر بھی بیان کی اجازت نددی۔                        |
| FFA   | مولانامحرالیاس کے بارہ میں غلوکا جواب (فاوی محمودیے حوالہ ہے)                                                  |
| rrı   | مولا نا ابوالكلام آزاد اورمولا ناحفظ الرحمٰن سيوماروي كى مندوستان ميں ارتداد كے خاتمه كيلئے جدوجهد_            |
| rrr   | سوادِ اعظم كى شرح شيخ عبدالحق محدث دہلوئ_۔                                                                     |
|       | 20.000 To 1.000 스타트 (1.000 TO 1.000 TO |

#### ٣٧٣

| יט רפא      | مولا ناشامدمیاں ،حضرت میٹے کے نواسہ اپنے اکابر کی تاریخ کے امین ،عالم ، فاضل اور قابل اعتماد شخصیت ہی |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +1 | حديث ما كذب ابر اهيم الاثلث كذبات كمتعلق مودودي صاحب كي غلطي _                                        |
|             | سلیمان ہے متعلق حدیث کے بارہ میں مودودی صاحب کا کہنا ہے'' ایسی حدیث کومحض                             |
| r. r        | صحت کے زور پرلوگوں کے حلق سے اتر وانے کی کوشش کرنادین کومفتکہ خیز بنانا ہے۔                           |
| فاسد_ ۳۰۴   | حضرت داؤدٌ کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنامیں پرندوں کے شریک ہونے کی تاویل کرنا آیت کی تاویل ن        |
|             | "شیعها شاعشری رافضی کا فربیں مسلمانوں سے ان کا نکاح ، شادی بیاہ جائز                                  |
| r.0         | نہیں، جرام ہے ( خمینی اورا ثناعشریہ کے بارے میں علماء کامتفقہ فیصلہ )                                 |
| rn.         | فرقه غيرمقلدين كسى مجتهد كے اجتها داور فقد كے تا بع نبيس بلكه ائمه كے على الرغم ايك نيا طبقه ہے۔      |
| rır         | مولانا قاضى نورمحد" كى الى معاصر مولوى عبد العزيز كے نام جوائي تحرير                                  |
|             |                                                                                                       |

|            | شيخ الاسلام مولا ناشبيرا حمد عثاثي كاتفسير عثاني كوا بني جامعيت ، اختصار ، زبان وبيان                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741"       | کی سلاست اور فصاحت کے اعتبار سے اردو تفاسیر میں خاص مقام حاصل ہے۔                                                                                                            |
|            | بحبان الہندمولا نااحمر سعید دہلوی کی تغییر کشف الرحمٰن اردو میں ایسی بلیغ تغییر ہے                                                                                           |
| 740        | جس نے اردوز بان میں بڑے لوگوں کوسینکڑوں میل پیچیے چھوڑ دیا ہے۔                                                                                                               |
|            | ﷺ استاذمولا نامحمه سرفراز خان صفدرٌ نے اپنی تصانیف میں فرق باطلہ کے عقائد ونظریات                                                                                            |
| <b>174</b> | كاپرزورردكيا،ان كى دوراز كارتح يف اور تاويلات كاپرده چاك كيا_                                                                                                                |
|            | بدعت اورسنت کی پیجان کے جواصول می می ''دراہ سنت' کے                                                                                                                          |
| rya        | مقدمہ میں تحریر کئے ہیں۔اہل علم کیلئے نوادرات میں سے ہیں۔                                                                                                                    |
|            | علم دین کی تعلیم اورنشر واشاعت کی طرح اےردوبدل،اس کی صحیح شکل و بیئت                                                                                                         |
| 749        | کومٹانے اور حق و باطل میں تلبیس واختلاط سے بچانا بھی ضروری ہے۔                                                                                                               |
| 121        | فقهاء منفية قول رائح برفتوى دين كوضروى سجھتے ہيں اور قول مرجوح كوسا قط اور كالعدم قر ارديتے ہيں۔                                                                             |
| 120        | ابن تیمیدندتو آتھ تر اور کے کے قائل تھے اور نہ غیر مقلدین کی طرح فاتحہ خلف الا مام کے۔                                                                                       |
| 140        | طلاق علاشے مسئلہ میں علامہ ابن تیمیہ سے بڑی لغزش ہوئی (علامہ انورشاہ کا شمیری )                                                                                              |
| rza        | طلاق کے مسئلہ میں سیدناعمر فاروق " کا مؤقف بھی وہی ہے جورسول الله مَثَالِيَّةُ مُاکا ہے۔<br>و مراز میں سیدناعمر فاروق " کا مؤقف بھی وہی ہے جورسول الله مَثَالِثَةُ مُاکا ہے۔ |
| MI         | ابوحنیفه "ضعیف حدیث کوبھی قیاس اور رائے پر فوقیت دیتے ہیں۔(علامہ ابن قیمٌ)<br>الدیت دری سرقت                                                                                 |
| rAI        | طلاق بالاكراه واقع موجاتى ہے۔                                                                                                                                                |
|            | ··· نکاح ،طلاق ،عمّاق اورصد قد چارون ایسی چیزین بین که جب                                                                                                                    |
| TAT        | زبان پرآجائیں توواقع ہوجاتی ہیں۔(سیدناعمرفاروق")                                                                                                                             |
| 91         | فقد اکبر کامعنی ومطلب، امام ابوصنیف یک بال۔                                                                                                                                  |
|            | ۱۰۰ الل بدعت کے عیوب میں داخل ہے کہ وہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں۔<br>معالم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                             |
| 791        | اورا ال علم خطا کی نسبت کرتے ہیں تکفیر نہیں کرتے                                                                                                                             |
| rar        | ا کا برعلماء دیوبند کے متعلق احمد رضا بریلوی کا فتوی تکفیر۔<br>هجند ماروند                                                                                                   |
|            | جو خص الله جل شانهٔ کے سواعلم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ نتعالی<br>سریک                                                                                              |
| rar        | كى برابركى دوسرك علم جانے، وہ بے شك كافر بـ (فقادى رشيديه)                                                                                                                   |

### تصنيفات مولف مدظله العالى

1- نظم الدرر في شرح الفقه الاكبر (برواية ابوطيع بلخي تلميذامام اعظم)

علم کلام ،اسلای عقائد اورنظریات بین امام ابو صنیفہ کوئی "کی عظیم کتاب ہے جس بین فرقہ باطلہ جبریہ، قد رہیہ، مشائیہ، جبمیہ ، کرامیہ، خوارج ، مرجہ ، شیعہ ، دہر بیا ورمعتز لہ پر بخت رد کیا گیا ہے ۔ مولف کے استاو مولانا قاضی عبیداللہ (مفتی ڈیرہ غازی خان ) نے بین سال کی عربین اس کتاب کی عربی بین مفصل شرح کھی اورمولف کو اس کی طبع کی اجازت دی ۔ حضرت الشیخ مولانا محمد طاسین (رئیس مجلس علمی کراچی) کی فرمائش پر مولف نے اس پر مفصل و مدل مقدمہ تحریر کیا اور ۱۹۸۵ء میں اے مجلس علمی کراچی کی طرف سے شافع کیا گیا۔ مولف نے اس پر مفصل و مدل مقدمہ تحریر کیا اور ۱۹۸۵ء میں امام سیبوبیہ ، ابوعثی فارتی ، علامہ ابن ، علامہ میدانی ، علامہ مرف کی اس عظیم کتاب میں امام سیبوبیہ ، ابوعثی فارتی ، علامہ ابن ، علامہ میدانی میں شرا انگا مختصرہ جامع اورا نداز نہایت بہل اختیار کیا گیا ہے ۔ نیز قرآن مجید ، احادیث مبار کہ اور کتب ادبیہ سے سینکٹر وں صیغہ جات کا استخاب کیا گیا ہے۔ اجرا اور مشتی کیلئے بناوٹی صیغوں کی بجائے قرآن میں اور کتب ادبیہ سے سینکٹر وں صیغہ جات کا استخاب کیا گیا ہے۔ اجرا اور مشتی کیلئے بناوٹی صیغوں کی اور نداز بیا گیا ہے۔ اجرا اور مشتی کیلئے بناوٹی صیغوں کی اور کتب ادبیہ سے سینکٹر وں صیغہ جات کا استخاب کیا گیا ہے۔ اجرا الفاظ جم کرد یے گئے ہیں۔

کے صیغوں کو اولیت دی گئی ہے۔ صیح محرد میں گیا گیا گی صیغہ باتے الفاظ جم کرد یے گئے ہیں۔

3-اعجاز النحو:
یو اعدنجوید کا ایک نادر مجموعہ ہے جس میں تراکیب اور اعراب میں پیش آمدہ امثلہ
زیادہ ترقر آن واحادیث اور کتب عربیہ ہے لائی گئی ہیں اور ان کاحل واضح اور سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے
تاکہ ان کی تمرین ومثل سے نحو کے طالب علم کا ذہن کشادہ ہواور اس کیلئے عربی عبارت پڑھنا آسان ہو۔ ایسے
عامۃ الوردوقو اعد جو کتب نحویہ میں مچھوڑ دیئے جاتے ہیں جبکہ ان سے اجرا اور مشق میں مدد ملتی ہے، آئیس اس
کتاب میں اولیت دی گئی ہے اور چندالی مفیدتر اکیب نحویہ جن سے علاء نے اپنی کتابوں کو زینت بخش ہے،
ان کو بڑے اہتمام کیساتھ پیش کیا گیا ہے۔

اسحاق ، مولا نامحمد قاسم ، علامدابن تيمية ، علامه محمود آلوی ، مولا ناحسن علی باشی و دیگرمشا بیرعلماء کی آرا تفسیر ، حدیث ، اصول فقد ہر پہلو سے مفصل درج کی گئی ہیں۔

5- چشمه حيات: (مولانامحم بخش كورماني التوني ١٣٣١ه)

اس کتاب میں آپ کی درویشانہ اور زاہدانہ زندگی کے بجیب وغریب واقعات ، قومی وعلاقائی رسم ورواج ، انگریزی قانون وراثت اور عدالتوں کیخلاف آپ کی کوششیں ، احیائے شریعت کے سلسلے میں آپ کی حکمت عملی اور مساعی جمیلہ ، آپ کے ہاتھوں محکمہ قضائے شرعیہ کا قیام ، آپ کے اسلامی جرات وحمیت کے چھوڑ ہے ہوئے نقوش ، طالب علمی سے وفات تک کی عبرت آ موز زندگی کے حالات درج ہیں۔

6- چشمه شریعت: مولف کے ایک خاندانی بزرگ بہت بڑے زاہد، بنیحر عالم حضرت مولانا محمد بخش گور مانی کی گرال مایہ تصنیف ہے۔ قانون خداوندی کو محکرا کر انگریزوں کے غیر شرکی قانون کو اپنانے ،رسوم جاہلیت معاشی ومعاشرتی خرابیوں ،شرک وبدعات ، لا وینیت اور دیگر بدا محالیوں کیخلاف شمشیر بر ہند کا کام دیتی ہے ۔ تمام اہل اسلام خصوصا قوم کی ہمدردی اور دل جوئی کادل شراور حقیقت افر وزمنظر پیش کرتی ہے۔ ۔ تمام اہل اسلام خصوصا قوم کی ہمدردی اور دل جوئی کادل شراور حقیقت افر وزمنظر پیش کرتی ہے۔

7- الحسن البصرى: حضرت حسن بصرى پر بدرساله حضرت علامه ابن جوزى كى تاليف بـ انهول فے جس محبت ، خلوص اور سپردگ سے بيتذكره مرتب فرمايا ہے ، وہ آ داب صوفيه بين ايك خاص اجميت ركھتا ہے۔ مولف في اس رساله كا اردو ترجمه فرما كر اردو زبان كے قارئين پر احسان فرمايا ہے ۔ آپ في جس سادگ ، سلاست ، روانی اور خوب صورتی سے ترجمه كيا ہے وہ بذات خود مترجمين كے لئے ايك مثال ہے۔

8-دورد تفیرالقرآن اوراس کا تاریخی پس منظر: اس میں مولف نے اپ مشاکخ تفیری امام شاہ ولی اللہ تک مشاکخ تفیری امام شاہ ولی اللہ تک مشال اور مسلسل سند پیش کی ہا ورامام المحر جمین حضرت شاہ عبدالقاور دہلوی کواس سلسلہ اسناد میں بطور رابط محور قرار دیا ہے۔ نیز مولف نے اپ اساتذہ ومشاکخ سلسلہ تفیر میں سے ہرایک کی سوانح درج کی میں بطور رابط محور قرار دیا ہے۔ نیز مولف نے اپ اساتذہ ومشاکخ سلسلہ تفیر میں سے ہرایک کی سوانح درج کی جی ساوت ماسل کی جب اور ان کی تفییری افا دات اور ملفوظات کو بھی قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت ماسل کی ہے۔ آغاز میں شاہ ولی اللہ مشاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقاور کی اصلاحات اور تفییری افا وات کو بطور مقدمد درج کیا گیا ہے۔

9-التائيدلائمة المسلمين: السرساله بين امام اعظم ابوحنيفة بركي محدًا عتر اضات كالحقيق والزاى جواب ب-

10-رحیما برتضمین کریما: شخ سعدی کی کتاب" کریما" کے معانی اور مطالب کو مدنظر رکھتے ہوئے ای

وزن اور قافیہ ہے مولف نے ''رحیما''مرتب کیا ہے۔

11-افقاء اور اصول افقاء: مولف نے افقاء کے طویل تجربات کی روشی میں اصول وضوابط اور دیگر ضروری معلومات کا بیش بہاذ خیرہ اس کتاب میں یجا کر دیا ہے۔ آپ نے اس علمی و تحقیقی مقالہ میں مفتی کا دائرہ کار بغرائض، آداب واصول اور طریق کار پر اس قدر عمدہ بحث فرمائی ہے کہ ایک طالب علم اور ایک عالم ان سے کیاں مستفید ہو سکتے ہیں۔

12-القصا كدالسنيه في الاكابر

مصنف کے چند مختصراور جامع مضامین

2-مروجه مميثى اوراس كاشرعى تقلم

1-شرح نظم الفرائض 3-برانگر کی شرعی حیثیت

4-ہنگامی حالت کاشرعی تصور 6-جدید مسائل اور ان کافقہی حل

5-امام اعظم كاعلم كلام اوران كاطريق استدلال

8- حفاظت قرآن اوروعدهٔ خداوندی

7-معابد اجرت اوراس كاحكام

10-مسئلة الغراب اوراس كي فقهي تحقيق

9-صلات ياجنگ

11- مولانا مودودی اپی تغییر کے آئینہ میں (افادات: شخ الحدیث مولانا محدسر فراز خان صفدر ، جمع وقدوین

:مولف مدظله)